

اس ناول کے تمام نام مقام کردارہ واتعات ادریش کملہ چوکشر تطبی وشی ہیں کسی قسم کی جزدی یا کی مطابقت ضی آلفاتہ سرگیجس کیلئے بہلٹر نوسفٹ بزشو تطبی فرد دار بھس ہوگئے۔

> عاشران ------ بوسف قریش ------ بوسف قریش پرنتز ------ محمد یونس برنتز ------ ندیم یونس پرنترز لاهور قیث ------ خرکرویسے

محترم قارئین ۔ سلام مسنون ۔ عمران کی موت "آپ کے ہاتھوں میں بے لیکن کیا واقعی عمران کی موت کا وقت آگیا تھا کیونکہ بین الاقواى سطى يربيشه ورقاتلوں كى سقيم ماسر كرزنے عمران كى موت كا مشن لين باتحول مي لے لياتھااور اس تنظيم كے سابقة ريكار ذك مطابق تو ان کا کوئی مجی مشن آج تک ناکام نہیں ہوا۔ وسے اس ناول میں جوزف کی مگر کا ایک کردار "جوانا" مہلی بار سلصنے آ رہا ہے۔ دیوسکل اور بے پناہ طاقتور جوانا جو دحشی ہونے کے ساتھ سابھ انتہائی ہے رحم اور سفاک قاتل ہے اور جو صرف دو انگیوں سے طاقتورے طاقتور انسان کی گردن توزنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مارشل آرٹ میں بھی مہارت رکھا ہے۔ الیے قاتل کا عمران کے سابقہ خوفناک اور کھلے عام نکراؤ کا نتیجہ کیا نکلا۔ مجم عقین ہے کہ یہ ناول آپ کے معیار پر ہر لحاظ ہے یورا اترے گا۔ ا بن آرا ہے ضرور نوازیے گالیکن ناول پڑھنے سے پہلے لینے چند خطوط اور ان کے جوابات بھی ملاحظہ کر لیجئے۔

چنراتیں ء

ڈیرہ غازی خان سے آصف ندیم بھی صاحب لکھتے ہیں۔ "آپ کے ناول مجھے متحد بہند ہیں کیونکہ آپ کی تحریر میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو قاری کے لئے بے صد کشش رکھی ہیں۔ آپ سے ایک ہیں -محترم رانا محمد آصف صاحب- خط انکھنے اور ناول بند کرنے کا وحد شکرید عمران اور اس کے ساتھی باقاعدہ ٹریننگ تو سکیرٹ

پھر طرید مران اور اس کے سا می مافظو رست و میرک مروس میں شامل ہونے سے دہلے ہی حاصل کر ملے تھے کیونکد سیرت مروس میں کسی ایسے آدمی کو شامل نہیں کیا جا سکتا جس نے باقاعدہ

اور استهائی سخت ٹریننگ نه حاصل کر رکھی ہو ۔ لیکن اس کے باوجود وہ اب بھی باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت سزید ٹریننگ بھی حاصل کرتے رہتے ہیں لیکن اس ٹریننگ کی تفصیل کا جونکہ کہانی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں لیکن اس ٹریننگ کی تفصیل کا جونکہ کہانی کے ساتھ

براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لئے اس کی تفصیل کہانی میں نہیں وہا اس لئے اس کی تفصیل کہانی میں نہیں وہائش پر میں کا کہ اس کر دائش کروں گا کہ اس کر منظک کمیپ کی جملکیاں کسی ناول میں پنیش کروں تاکہ آپ کے سابھ باتی قارئین جمی اپنے بہندیدہ کرداروں کو کندن بنانے والی اس جمنی کا نظارہ کر سکیں۔امید ہے آپ آنندہ بھی خطا تھے دہیں

میر سے عورد اطلیف طاہری تکھتے ہیں۔ عمران جو لیا سے شادی کر اسکت ہیں۔ عمران جو لیا سے شادی کر سکتا ہے۔ ایکسٹو کا راز فاش ہو سکتا ہے۔ سرسلطان ریٹائر ہو سکتا ہیں۔ تنویر رقابت مجھوڑ سکتا ہے۔ عمران مرعبدالرحمن کا اوب کر سکتا ہے لین آپ میرا خط شائع سنہیں کر سکتا ہے لین آپ میرا خط شائع نہیں کر سکتا۔ میں کتنی بار تکھ سے بابوں کہ حویر فیاض اور ایکسٹو کو نہیں کر سکتا۔ میں کتنی بار تکھ سے بابوں کہ حویر فیاض اور ایکسٹو کو

سر کا خطاب اب تک کیوں نہیں طا جبکہ ان کے کار ناموں کی تعریف

ورخواست ہے کہ آپ عمران کو ماضی کے کمی دور میں بھی کام کر آ ہوا دکھائیں بحق طرح بچوں کی کہا چوں کے کرداد لکھے جاتے ہیں۔ مشکا عمروعیار جدید دور میں اور ماڈرن الد دین وغیرہ۔ امید ہے آپ مرک اس ورخواست پر ضرور مؤد کریں گے ۔۔

محرم أصف نديم بھي صاحب خط لکھنے اور ناول بيند كرنے كا

فعد ظکریہ آپ کی درخواست سرآنکھوں پرلیکن اگر عمران کو کمی نائم مشین کے ذریعے ماضی میں بھیج بھی دیا جائے تو وہ سکیٹ سروس ایجنٹ رہنے کی بجائے عمرو عیار کی طرح عیار بن کر ہی کام کر سکے گاجو کچہ وہ موجودہ دور میں کرتا ہے وہ سب ماضی کے دور ک

فضوص حالات کی وجد سے نہ کر بھے گا۔اس طرح اس سے کر دار کی ساری وکشی ہی ختم ہو جائے گی۔آپ نے لین خط میں جو مثالیں وی ہیں وہ تو ہاضی کے کر داروں کو جدید دور میں لے آنے کی مثالیں ہیں جبکہ آپ عمران کو رپورس گیر نگانا چاہتے ہیں۔امید بے آپ

بات مجھ گئے ہوں گے اور آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔

الہورے رانا محد آصف لکھتے ہیں۔ آپ کے ناول طویل عرصے سے پڑھ رہا ہوں اور ایک بار نہیں بلکہ کی بار پڑھ چکا ہوں۔ ویبے آپ نے ہر موضوع بر ناول لکھے ہیں لیکن میری درخواست ہے کہ آپ کسی ناول میں سیکرٹ سروس کے ممرز کی ٹرینٹگ پر بھی تفصیل سے لکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ کس قسم کی شینٹگ عاصل کرتے رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ کندن بن چکے شینٹگ عاصل کرتے رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ کندن بن چکے

وسائتى

میای چی کی رنگینیاں اس وقت لینے پورے عرور پر تھیں چورہ یں رادات کی دلفریب اور فعنڈی چاند فی میں ساحل سمندر پر دور دور تک چھیلے ہوئے جوڑے پوری آزادی سے اس روبائی فضاکا لطف المفانے میں معروف تھے چو دہویں رات کو واقعی میای چی پر بے پناہ رش ہوتا تھا ساحل سمندر سے تھوڑی دور ایک خو بصورت جوڑا کھوٹی میں سے بلکی بلکی ٹوں ٹوں کی آزاز انجری اور نوجوان سے آواز سنتے ہی یوں پونک پڑا۔ جسیے خوبصورت خواب دیکھتے ہوئے کسی کو زیرسی تحقور کر جگا دیا جائے۔ اس نے بری بری ہوئی کو ونڈ بن کو مضوص انداز میں وبادیا اور گھڑی میں سے لیک والی ٹوں ٹوں بن کو مضوص انداز میں وبادیا اور گھڑی میں سے لیک والی ٹوں ٹوں کی بائل والی تو انگلی بد ہو گئی۔ اس مرتبہ گھڑی کے ڈائل پر بارہ کا کی بیارہ کا

معن ساری د نیا کرتی ہے '۔

محرم مین اطلیف طاہری صاحب سط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا محترم مین اطلیق عالی با مکن ایک محترم میں ایک کا خط شائع ہو گیا۔ اس طرح کم از کم بے ناممکن کا م تو بہر حال محتک موبر فیاض اور ایک مشو کو سرکا خطاب طنے کی بات ہے تو ایک ہی اوارے میں دو سر کیے اکٹے دہ سکتے ہیں۔ سرحدالر حمن کے محکے میں سوپر فیاض اور سرسلطان کے مسکتے ہیں۔ سرحوالر حمن کے محکے میں سوپر فیاض اور سرسلطان کے میں ایک مشرک اگر سرکا خطاب مل گیا تو بچر ایک سرکو بہر حال ہے سرہونا پڑے گا۔ امید ہے آپ مجھے کے ہوں گے۔

اب اجازت دیکئ والسلام آپ کا مخلص مظیر کلیم ایم اے

كرنے كے بعد ونيا كے كسى بھى خطے ميں موجو دكسى بھى تخص كو جاہ وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہو۔ تنظیم کے ممران قبل کرنے کا برہ المات ـ اور آج تك اس تعقيم كو ناكامي كامندند ويكهنا بالتحاساس سطیم کے ہاتھوں بے شمارا فراد قتل ہو<u>ئے تھے۔</u> جن میں حکومتوں کے مربراہ سے لے کر عام تاج تک شامل تھے۔راشیل سمیت تنظیم کے حاروں ممر اپنے اپنے انداز میں قتل کرنے میں اس قدر مہارت رکھتے تھے کہ ان کاشکار کسی بھی صورت میں ان کے ہاتھوں سے مذیح سکتا تھا۔ تنظیم کا ہیڈ کو ارٹر ایکریمیا کے دار الحکومت ناراک میں تھا اور بیہ چار ۔ ں قاتل کام فتم کر کے عبیں اکٹے ہوئے ۔ کام حاصل کرنے کاکام صرف ایک محمر الرث کے دمہ تھا جس کا بزنس بطاہر امہورٹ ایکسیورٹ تھا۔ الرث کام حاصل کرنے کے بعد باقی تینوں ممرز کو ہند کوارٹر میں کال کرلیتا اور بھر مطلوبہ شکار کے متعلق تفصیلات تمام ممرز کو بنا دی جاتی تھیں اور وہ چاروں اپنے شکار کے خاتم کے لئے ابنے اپنے طور پر نکل کورے ہوتے تھے۔ تفصیلات وصول کرنے کے بعد ان كالبس ميں رابطه ختم ہو جا يا اور جب ان كا كام يو را ہو جا يا تو وہ چاروں بیڈ کوارٹر والیں پہنے جاتے۔ ٹارگٹ ان چاروں میں سے کسی مے ہاتھوں بھی شکار ہو سکتا تھا اور جیسے ہی کام مکمل ہو جاتا باتی ممرز بھی اپنے اپنے پلان چھوڑ کر والمیں آجاتے۔معاوضے کا تین چو تھائی جصہ بہلے تقسیم کر لیاجا تا جبکہ ایک چوتھائی حصہ اس ممر کو ملتا تھا جس کے ہاتھوں شکار انجام کو پہنچا تھا۔راشیل کار حلاتے ہوئے سوچ رہاتھا کہ

" کیا ہوا ڈارننگ " ..... اس نوجوان کی ساتھی لڑ کی نے یو جماسہ " کھے نہیں۔ کھے فوراً جانا ہے" ..... نوجوان نے اعد کر قریب موجو و گرے پہنتے ہوئے سرد کیج میں جواب دیا۔ " گر .... " نوجوان لڑکی نے کہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے کہا۔ " ڈیوٹی از ڈیوٹی ڈارننگ" ..... نوجوان نے قدرے سخت کیج میں کما اور بھرا تھ کر تیزی ہے اس طرف بڑھنے نگا جدھر کاروں کا یار کنگ "ارے سنو تو مری بات تو سنو".....لاری نے چینے ہوئے کہا گر نوجوان اس طرح تیزی ہے آگے برحماً گیا جیسے وہ کانوں سے بہرہ ہو۔ ہویاس نے مزکر بھی پیچھے مذو میکھا۔ - بعند لحوں بعد وہ سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کار میں بیٹھا تیزی ے شہر کی طرف برحا حلاجا رہا تھا۔اس کے بجرے پر گری سخیدگی تِ ابْي بُولِي تَفِي اور آنگھوں میں چنک ابھرآئی تھی۔ "اس نوجوان کا نام راشنِل تھا۔صحت مند اور سڈول جسم کا مالک راشیل قاتلوں کی بین الاقوامی تنظیم ماسٹر ککر ز کا اہم رکن تھا۔ ماسٹر كرزائ نوعيت كي ايك انوكمي تنظيم تعي سيه تنظيم صرف چار افراد پر مشمل تھی۔ مگر اس کے کار ناموں کی دھوم پوری وبیا میں تھی۔اس تعلیم کا کام محاری معادضہ لے کر اہم تخصیتوں کو قتل کرنا تھا حكومتيں ۔ بين الاقوامي تنظيميں يا كوئي بھي شخص مقرر كردہ معاوضه ادا کر کے اس تعظیم کی خدمات حاصل کر سکتا تھا اور معاوضہ حاصل

مون نائف کلب کی مالکہ مادام برتھا ماسٹر کھر زکی رکن تھی اور بظاہر موثی ، بھری اور عقل ہے پدیل نظر آنے والی مادام برتھا استہائی خوفناک قاتیہ تھی۔ وہ استہائی خوفناک قاتیہ تھی۔ وہ استہائی خوفناک قاتیہ تھی۔ وہ استہائی خوفناک قاتیہ تھی کہ شکار قتل ہونے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مادام برتھا کا ریکارڈ بے حد شاندار تھا اور اس کے مجمور ہو جاتا تھا۔ مادام برتھا کا ریکارڈ بے حد شاندار تھا اور اس کے بہتوں اب تک بے شمار اہم تحصیتیں قتل ہو جگی تھیں۔ راشیل نے بہتوں اساکرہ تھا جس کے در دانے کو دھکیا۔ دروازہ کھاتا جا گیا۔ بیسی بھی تھیں۔ مزیر مختلف قسم کے قیمتی بھی کر دچار کر سیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مزیر مختلف قسم کے قیمتی تھیں۔ مزیر مختلف قسم کے قیمتی تھیں۔ کرہ ساؤنڈ پروف

دروازہ کے اندر کی طرف ایک مخصوص قسم کالاک تھا۔ اس لاک کو لگانے کے بعد دروازہ بغیر اس لاک کو کھولے کسی طرح ہمی نہیں کھل سکتا تھا۔ مادام برتھا عام طور پر اس کارڈروم کو استعمال میں یہ لاتی تھی مگر جب استہائی اہم تحصیات تاش کھیلنے اکٹھی ہوتیں تو اس کرے کو استعمال میں لایا جاتا تھا۔ یا بچر ماسٹر کھرز میٹنگ کے لئے اے استعمال کرتے تھے۔

راشیل جیے ہی اندر داخل ہوا۔ اے سامنے میرے بیچے مادام برتھا بیٹی ہوئی نظر آئی ۔ اس کے ہاتھ میں ناش کے بیتہ تھے اور وہ بزے انہماک ے انہیں میزرر کھ کر سٹکل ری گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس بار نجانے اس کے ہاتھوں مرنے والا کون بے مخصوص کال ملتے ی وہ مجھ گیاتھا کہ الرث نے اپناکام حاصل کر لیا ہے اور اب ان کے کام كرنے كا وقت آگيا ہے اوريه ان جاروں كا اصول تھا كہ وہ كام ملتے ي لیت تنام بروگرام یکفت چھوڑ کر کام کو سرانجام دینے کے لئے نکل کھڑے ہوتے۔اس معاطے میں معمولی ساتوقف بھی ان کی تنظیم کے اصول کے خلاف تھا۔ یہی وجد تھی کہ مخصوص کال ملتے بی راشیل میای کی سے یوں نکل کھڑا ہوا تھاجیے وہ گوشت یوست کے انسان کے بجائے کوئی روبوٹ ہو جس کاکام ہی حکم کی تعمیل ہو۔تھوڑی دیز بعد راشیل کی کارشہر کی سب سے بڑی سڑک پر پہنے گئے۔اس علاقے میں رات کو بھی ون کا ساسماں معلوم ہو تا تھا۔ نتام رات مرکوں پر جہل بہل رہتی اور اس سڑک پر واقع بے شمار نائٹ کلب۔ بار اور رلیسٹور سٹ ساری رات تفریج کرنے والوں سے تھیا تھے بجرے رہتے

راشی نے بلیومون نائٹ کلب کی پارکنگ میں کار روکی اور مجر وہ بڑے اطمینان سے باہر لکل آیا۔اس نے کارلاک کی اور مجر نائٹ کلب کے مین گیٹ کی طرف چل بڑا۔ کلب کے مین گیٹ کے سامنے ایک طویل برآمدہ تھا۔راشیل مین گیٹ میں واضل ہونے کی بجائے برآمدے میں وائیں طرف بڑھا چلا گیا۔ برآمدے کے آخر میں ایک وروازے پروہ رک گیا۔وروازے پر سپیٹل کارڈروم کا مجونا سا بورڈ نگ رہا تھا۔یہ سپیٹل کارڈروم ہی دراصل ان کابیڈ کو ارثر تھا۔ بلیو " کیا حال ہے جوانا۔ کسیا جا رہا ہے جہارا کام ..... راشیل نے ما۔

" مزہ نہیں آرہا۔ کوئی اچھاشکار نہیں طا۔ میں لینے طور پر بڑے محاف انداز میں شکار کو تھڑیار آبوں آکہ کچھ دیر تڑہا رہے مگر اب چڑیا کے بچھ پیدا ہوتے ہیں کہ ہلکا ساتھ رکھاتے ہی بغیر آواز لگائے ڈھیر ہو جاتے ہیں اور طبیعت جل کررہ جاتی ہے "...... جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

اس سے پہلے کہ راشیل کوئی جواب دیتا۔ دروازہ ایک بار بچر کھلا اور الرث بائق میں بلک اٹھائے اندر داخل ہوا۔ البرث ایک عام جسامت کا ادھر عمر آدمی تھا اور اپنے لباس اور چال ڈھال سے ایک عام كاروباري لكنا تحامكر راشيل جانباتها كداس كاذبن مكاري اور عياري میں یکتا ہے وہ آتشیں اسلح کے استعمال کا ماہر تھا اور عاص طور پر والتاميث فنتك مين اس كاجواب نهين تحاساس نے اپنے كھر كے تهد خانے میں ایک لیبارٹری بنائی ہوئی تھی۔ جہاں وہ عجیب وغریب ساخت کے بم اور اس قسم کی دیگر چیزیں بنانے کے تجرب کر تا رہا تحامهام لوگ اے بارود کا جاوو گر کہتے۔ ایے الیے شعبدے و کھا آ تها که لوگ حیران ره جائے تھے۔ یہ باسٹرز کر کاچو تھا رکن تھا اور کام حاصل کرنے اور معاوضہ وصول کرنے کاکام بھی اس کے ذمے تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو مخصوص لاک دگا دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تا مادام برتھا کے ساتھ والی کری پر بیٹھ گیا۔ بادام برتھانے ایک نظرراشیل پرڈالی اور پھرلپنے کھیل میں مہتمک ہو گئی۔ راشیل نے ایک کرسی کھینچی اور بڑے مطمئن انداز میں اس پر مدشاں اس زیمی ہاش کی ایک گذی اٹھائی اور پڑوں سے کھیلٹا

راهیل نے ایک تری میں اور جنے میں الدادین ال برا بیٹھے گیا۔اس نے بھی تاش کی ایک گذی انھائی اور پتوں سے کھیلنا شروع کردیا۔

چند لمحوں بعد دروازه کھلااور ایک دیو نما حبثی اندر داخل ہوا۔ یہ جواناتھا ماسٹر کل زکا تعیرار کن۔ دیو جیسے قدے ساتھ بہاڑ جیسا جسم اور جسم میں قوت جیے محونس محونس کر قدرت نے بجروی تھی۔ بڑے برے ہاتھوں پیروں والاجوانا بے پناہ طاقتور تھا۔اس کا ایک تھے وجنگل باتمي كى كرون توزسكاتها التبائي وحشى، ظالم اور سفاك فطرت آد مي تھا۔ قتل اس کا محبوب مشخلہ تھا۔ داشیل جا نیا تھا کہ ماسٹر کارز کے ہاس جب کام د ہو تاتب مجی جواناقتل کرنے سے بازند آنا تھا۔اے انسانی خون بہاکر اور لوگوں کو تڑے دیکھ کر دلی مسرت ہوتی۔ المهائي بته جهد اور وحشى تها درا ذراى بات پر اختصال مين آجاتا تحار اور بعض اوقات تفریحاً مجی لوگوں کو قتل کر دیباتھا۔ دہ زیادہ کمبی چوڑی بلاننگ کرنے کا عادی مدتھا بلکہ براہ راست ہی شکار پر جھیٹ يزنااس كامعمول تحا-

\* بہلے پار شزز -جوانانے سفید دانتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ \* بہلے \* ...... راشیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جبکہ مادام برتما نماموش بیٹھی رہی ہے جوانانے بھی کری سنجمال کی۔ جیسے اے لینے اس کارنامے پر فخر ہو کہ اس نے ایک عام آدی کے قتل مکسلنے استازیادہ معاوضہ حاصل کیا ہے۔

"ای لا کھ ڈالر ".... اتن بڑی رقم کا ذکر سنتے ہی سارے ممر ہوشیار ہو کر میٹھے گئے۔ان کی آنکھوں میں چمک اجر آئی۔

" کم اُستا بڑا معاوضہ تو عام طور پر کسی طک کے سربراہ کے لئے ویا جا آہے " ..... راشیل نے بزبڑاتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔عام طور پر ایما ہی ہو تا ہے۔ تگریہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو پارٹی عمران کو قسل کرانا چاہتی ہے وہ اس سے بے حد خو فورہ ہے۔اس کی نظروں میں یہ تض ناقابل تسخیرہے۔اس سے اس نے شروع ہی سے استے بھاری معاوضے کی پیش کش کی ہے تاکہ ہم اس کام کو ہاتھ میں لینے ہے انکار نہ کر دیں "..... الریٹ نے جو اب دیا۔

"ادو-اس کامطلب ہے کہ یہ آسان شکار ثابت نہ ہوگا"..... مادام مرتھانے جواب دیا۔

"ایسی کوئی بات نہیں مادام۔ماسٹر کھرز کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ماسٹر کھرز کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ساسٹر کھرز کاریکارڈ شاندارے اور اس نے اپنے اس کو گو س کو قتل کیا ہے جن کے قتل کا کوئی شخص تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ پھر یہ تو ایک عام ساآدی ہے ۔ …… البرٹ نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔ "طبخ ٹھسکی ہے۔ تم تقصیلات بناؤ"…… راشیل نے کہا اور البرٹ نے مجلک کر بیگ کھولا اور اس میں ہے تین تصویریں نکال کر ایک تعمویران تینوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے آتے ہی مادام بر تھانے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تاش ایک طرف پھینک دینے اور چو کئی ہو کر بیٹیر گئی راشیل اور جوانا بھی اشتیاق بحری نظروں سے البرٹ کو دیکھ رہےتھے۔

" دوستو سی نے ایک انتہائی آسان کام انتہائی بھاری معاوضے پر حاصل کیا ہے ".....البرٹ نے کری پر بیٹھتے ہوئے ان سے مخاطب ہو پر سر

، انتهائی آسان کام سے حمهارا کیا مطلب ہے "..... راشیل نے

ملک پاکیشیا کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا۔ براعظم ایشیا کا ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ مغربی دنیا کے نقطہ نظرے اے پس ماندہ ہی کہاجا سمتا ہے۔ اس ملک میں ایک احمق اور مسخرہ سا نوجوان رہتا ہے جس کا نام علی عمران ہے۔ اس بار وہ ہمارا شکار ہے ۔... البرث نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔

اممن اور منحزہ سانوجوان۔ مگر کیا دہ اتنی اہم شخصیت ہے کہ اے ماسز کرزئے ذریعے ضم کرانا شروری مجھا گیاہے "...... مادام برتھانے کچھ ہوچے ہوئے کہا۔

" ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کوئی اہم شخصیت ہے یا نہیں۔ ہمیں تو اپنے معاوضہ سے مطلب ہا ور آپ حران ہوں گے کہ اس احمق نوجوان کے قبل کے لئے ہمیں ای لاکھ ڈالر کی پیش کش ہوئی ہے "...... المرث نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز الیا تھا

" يه بمارے شكار كى تصوير ب-اس كانام على عمران ب- ياكيشيا مے دارالمومت میں رہا ہے۔ سند کنگ روڈ فلیٹ نمر دوسو ہے۔ فلیٹ میں ایک باوری کے ساتھ رہتا ہے۔ غیر شادی شدہ ہے۔ بظاہر احمق اور منحزہ سانوجوان ہے۔معلوم ہواہے کہ کبھی کبھی اس ملک کی سیکرٹ سروس کے لئے بھی کام کر تا ہے۔اس ملک کی انٹیلی جنس ے سر تلندن فیاض کا دوست ہے۔ اس کا باب انٹیلی جس کا ڈائریکٹر جنرل ہے۔ مگر اس کا احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے اس نے اسے کر سے تکالا ہوا ب-کام دینے والی یارٹی سے مطابق یہ انتہائی سنگدل اور سفاک آدمی ہے۔ انتہائی عیارانہ ذمن کا بالک ہے بطاہراس ک حرکتیں احمقانہ لگتی ہیں مگر جب ان کے نتائج سلصنے آتے ہیں تو ان کا تیجہ بے حدخو فغاک ہو تاہے ہمیں اس آدمی کو قتل کرنا ہے "۔ البرث نے این تقریر خم کرتے ہوئے کہا۔وہ تینوں الرث کی تقریر سننے کے دوران تصویر کو غورے دیکھتے رہتے۔ یہ ایک بی تصویر کی تین کا بیاں تھیں۔تصویر میں ایک خوبصورت سانوجوان مختلف رنگوں کا بڑا بے وصبا سا لباس مینے کسی ہوٹل کے مین گیٹ سے نکل رہا تھا چرے پر حماقت جیسے شبت ہو کررہ گئ تھی۔تصویر میں وہ قطعاً ایک بے ضرر اور احمق سانو جان نظر آیا تھا۔

سکیاس پارٹی نے بتایا ہے کہ وہ اسا بھاری معادضہ اس عام سے نوجوان کو قتل کرنے محملے کیوں وے رہی ہے میں مادام برتھا نے تو تھا۔

" میں نے معلوم منیا تھا مادام۔ یہ یارٹی مجرموں کی ایک بین اللقوامي تنظيم ب-اس كے لين بيشه ور قاتل موجود بس - مكر بقول اس یارٹی کے جب وہ ایک مشن پریا کیشیا پہنی تو اس عمران کی وجہ ہے شکست کھا گئی۔ تنظیم کے کئی اہم افراداسی عمران کے ہاتھوں قبل ہو گئے اور باقی گرفتار ہو گئے ۔ عظیم اپنے مٹن میں بری طرح باکام ری - السته اس کا سربراه کسی به کسی طرح این جان بچا کر اس ملک سے بھاگ نظنے میں کامیاب ہو گیا۔اس نے واپس آکر تنظیم کی واخ بیل ڈالی۔ اور چونکہ اس کا مشن انتہائی اہم ہے اور اسے اس مشن کی کامیانی ے کروڑوں ڈالر کا فاعرہ پینے کا امکان ہے۔اس لنے اس نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ مشن پر جانے سے پہلے اس کانٹے کو صاف کر دیا جائے اور چونکہ وہ خو داس سے بری طرح خوفردہ بساس لئے اس نے ہماری خدیات حاصل کی ہیں کہ ہم اس شخص کو قتل کر کے اس کا راستہ صاف کر دیں اور پھروہ اطمینان سے اپنا مشن مکمل کر سکے گا"۔ البرث نے وضاحت کرتے ہوئے کمار

" ٹھیک ہے۔ بعض مجرم خواہ مخواہ مرحوب ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس سے سرپرانگی مار دوں تو اس سے سرمیں سوران ہو جائے گا"..... جوانانے دانت نکالتے ہوئے کہااور باتی سب اس کی بات پرمسکر ادیبئے۔

م محرکیا خیال ہے۔ سو دامنظورہ ".....البرث نے ان تینوں کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔

سائنی

عمران آج کل فارغ تھا۔اس لئے سوائے آوارہ گر دی ہے اس کے یاس اور کوئی کام نہ تھا۔ بس وہ صح ناشتہ کر کے نکلتا اور بھر دات گئے ی فلیٹ پراس کی والبی ہوتی تھی سلیمان پھلے ایک عفتے سے اپنے · آبائی گاؤں گیا ہوا تھا کیونکہ اس کاوالد بیمار تھااور گاؤں سے ایک آدمی خاص طور براہے بلانے آیا تھا۔ چنانچہ سلیمان کے جانے پر عمران نے جوزف کو فلیٹ پر بلالیا تھااور جوزف جو راناہاؤس کی چو کیداری کرتے كرتے حك آجكا تحافليث برآنے پربے حد خوش تحاسم عمران كا ناشتہ وہ خود بی تیار کر تااور عمران کے جانے کے بعد وہ المادی سے شراب کی بوتليس تكالنا اور بهرسارا دن افريقي ميوزك سننه اور شراب بيينه ميس گزار دیتا۔ دوبہر اور رات کا کھانا اس کے لئے نزویکی ہوٹل ہے آ جاتا تماسيحتانچه وه مگن تھا۔ كم از كم رات كو تو عمران كاسائقه رہماً تھا اور ان دونوں کی خوب چو نچیں لڑتی تھیں۔

اب ہماری طاقات کام کے انجام پر عبیس ہوگی اور اب باتی ہیں۔ لا کہ ڈالر اس ممبر کے ہوں گے جو اس نوجوان کا خاتمہ کرے گا۔اصول کے مطابق ہیں لاکھ ڈالر بنگ میں جمع کر ادیے گئے ہیں۔

اوے۔ گذلگ فارآل ".....البرٹ نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ "اور پھرسب سے پہلے البرٹ باہر گیا۔اس کے چند لمحوں بعد جوانا بھی جموماً ہوا باہر طلا گیا۔

" او کے مادام۔ وش یو گذ لک" ..... راشیل نے آخر میں اٹھتے ہوئے کما۔

" فاریوآل سو" ...... مادام نے مسکراتے ہوئے کہا اور راشیل اپنا سرملانا ہوا دروازہ کھول کر باہر لکل آیا۔اب وہ جلد از جلد پاکیٹیا ہی گئے کر اس نوجوان کا نماتمہ کرنا چاہاتا تھا آگہ پندرہ لاکھ کے ساتھ ساتھ ہیں لاکھ ڈالر مزید بھی حاصل کر سکے۔

آج مجی عمران ناشته کرتے ہی فلیٹ سے نکل گیاتھااورجو زف نے عمران كم جانے كے بعد نهايت اطمينان سے مجربور قسم كا ناشته كيا اور مجرالماری میں سے شراب کی بوتلیں تکال کر ذرائتگ روم کی مرزیر سجا دیں۔اس کے بعد اس نے بیپ ریکار ڈرپر خاص افریقی دھن پر مشتل کیسٹ نگایا اور صوفے پر اطمینان سے پیر پھیلا کر میوزک سننے اور شراب کے بڑے بڑے گھونٹ جرنے س معروف ہو گیا۔ افریقی سازوں پر مشتمل مخصوص دھن نے اسے تصور ہی تصور میں افریقہ کے مھنے بحکوں میں بہنچا دیا۔ جہاں وہ خوفناک شروں ادر کرانڈیل ہاتھیوں کا شکار کرنے کے تصور میں اطف لینے نگاوہ ای تصور میں عرق تماکہ اچانک فلیٹ کا برونی دروازہ ایک دهماے سے کھلا اورجوزف نے جھٹھلا کر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا دوسرے لمح وہ می طرح چونک برا۔ کیونکہ دروازے پر ایک گرانڈیل صبی کھوا بڑی کینے توزنظروں سے جوزف کو دیکھ رہاتھا۔

جوزف نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی ہو تل میزبرد کی اور پر سیدھاہو
کر بیٹھ گیا۔وہ حمرت سے دروال پر کھوے اس دیو دار حبثی کو دیکھ
رہا تھاجو قد وقامت میں جوزف سے بھی ڈیو ڈھا تھا۔ حالا نکہ جوزف خاصا
کر انڈیل تھا مگر آنے والا قد وقامت میں اس سے کہیں باہر تھا اور
جوزف نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا کہ آنے والا افریق کے کھے جھگوں
جوزف نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا کہ آنے والا افریق کے کھے جھگوں
میں سہنے والے قبیلے شمعولی کی نسل سے تعلق رکھا ہے۔ یہ قبیلہ اپنی طاقت۔ وہشت میں امراد اور سفال اور سفال کے لھاظ سے بورے افریقہ میں مشہور

تھا اور اب یہ اتفاق تھا کہ جوزف جس قبیلے سے تعلق رکھنا تھا اس قبیلے کی شمعولی قبیلے سے خاندانی دشمنی طی آرہی تھی۔

\* اوور تم شمعولی اور عباں \*..... جو زف نے بزبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسراری چمک انجرآئی تھی۔

م پند کرنویہ میوزک میں آنے دالا صبنی اچانک دھاڑا اور جوزف نے بے اختیار ہائقہ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آف کر دیا۔ کرسے میں یکدم خاموثی تھا گئی۔

معلی عمران عبس رہتا ہے ..... صبی نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے لیج میں بجیب سااکھ من تھا۔

ہاں۔ باس کیسی فلیٹ ہے۔ گر تم کون ہو اور عہاں کیوں آئے ہو۔ تم جانتے نہیں کسمہاں جوزف دی گریٹ رہائے۔ شعولی قبیلے کے وشمن قبیلے جاکوہالکا کوئس جوزف سے اس سے بھی زیادہ اکور لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

میں کمی شمعولی ومبولی کو نہیں جاننا مسٹر کیجے علی عمران سے طنا ہے۔ وہ کہاں ہے '..... آنے والے صبتی نے ای طرح اکور لیج میں کما۔

اور تم اپنے قبیلے کو نہیں جانے محرب ہدبرحال تمہیں کیا کام ہے میں ہوائے میں کہا د

میں اس کی گردن توڑنا چاہتا ہوں۔ تھے "..... عبتی نے دونون ہاتھوں نے اضارہ کرتے ہوئے کہا۔

"كيارتم كياكمد رب بورباس كى كردن تو زناچاہتے ہورتم افريقة كے بدول چوب جوزف دى كريٹ كے سامنے اليے الفاظ كر رب ہو"......جوزف نے إچانك الجمل كر كمور، بوتے ہوئے كماساس كا چورہ ضصے سے مزيد سياہ بڑكياتھا۔

"اوه تم مجھ بردل چوباكر رب بولينى جوانا كولى من كانام سنت بى بورى ونيا پر موت كى دوشت چها جاتى ب"سصبى نے اتهائى بعيانك ليج س كيال

جمیا تک یج میں ہا۔
"ہو نہد سموت کی دہشت تم جسیے غلام بھلاکیا بھیلائیں گے۔ میں
تمہیں آخری بار دار ننگ دے رہا ہوں کہ خاموش سے دائیں عظی جاؤ
در جائے ہو میں تمہاری کھوپڑی تو اگر تمہارے ہا تھوں میں رکھ دینے
کی طاقت رکھا ہوں "..... جو زف نے انتہائی غصلیے لیج میں کہا۔
اور مچراس سے پہلے کہ جو زف کی بات کمل ہوتی ۔جو انا نے پوری
قوت سے در میان میں بڑی ہوئی میز کو لات ماری اور میز اپنے اوپر رکھی
ہوئی شراب کی بو تلوں سمیت اڑتی ہوئی سائیڈ کی دیوار سے جا نگرائی
اور اس کے ساتھ ہی جو انا دو قدم آگے بڑھ آیا۔ اس کی آنکھوں میں خصے
اور اس کے ساتھ ہی جو انا دو قدم آگے بڑھ آیا۔ اس کی آنکھوں میں خصے
اور اور حشت کے جسیے سینکڑوں چراخ جل المجھ تھے۔

مگر دوسرالحداس پرکافی بھاری چار کیونکہ جو زف کا ہاتھ بحلی کی ہ تیری سے گھوہا اور اس کا مخصوص رائٹ بک پوری قوت ہے جوانا کے جہرے پر چاااور جوانالا کھوا کرمہلو کے بل محک گیا۔ جو زف نے بری مجرتی سے لیفٹ بک مارنے کی کوشش کی۔ مگر جوانا نے بحلی کی سی

شیری ہے ہاتھ اوپر کر کے اس کا دار اپنے باز دپر روک الیا در اس کے اس کا دایاں کمہ پوری قوت ہے جوزف کے پیٹ پر پڑا اور جوزف کسی سپرنگ کی طرح اثر تاہوا چھیلی دیوارہ جا تکرایا اور پر صوفے کے اوپر آ گرا۔ جوانا کے جسم میں بے پناہ قوت تھی۔ پھراس سے دہلے کہ جوزف سنجملآ۔ جوانا نے دونوں ہاتھ بڑھاکرا ہے یوں سرکے اوپر اٹھا لیا جسے جوزف کا دن جندیا وترانے نیادہ نہ ہو۔

" تم اورجوانا پروار کرو" ..... جوانا نے چیخ ہوئے کہا اور بحراس نے پوری قوت ہے جوزف کو قرش پر پخ دیا۔ گر نیچ گرتے وقت جوزف کی وونوں نانگس حرکت میں آئیں اور جوانا کی گردن کے گرد آگو پس کی طرح لیٹ گئیں۔ اس کا نتیج یہ ہوا کہ جوزف کے ساتھ جوانا بھی کھینیٹا ہوا زمین پراگرا۔ اس لیے جوزف اچل کر کھڑا ہو گیا اور پر اس کی جربور لات اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے جوانا کی میلیوں پر پوری قوت سے پری اورجوانا کے صل سے سکاری ہی نکل گئی۔ جوزف نے دوسری بار لات گھمائی گر اس بارجوانا تری سے بہلو میں راگرا۔ کی اورجوانا نے سیاری ہی نکل میں اورجوانا نے بیٹے اس کی اور جوانا سے میں اور جوانا نے بیٹے ہی ایٹے اس کی پشت پر مدت کیل دس براگرا۔ کیونکہ جوانا نے بیٹے اس کی پشت پر مدت کیل تیں براگرا۔ کیونکہ جوانا نے بیٹے اس کی پشت پر کان تھی۔

جوزف نے نیچ کرتے ہی تیوی سے اٹھناچاہا مگر جوانا اچل کر اس کے اوپرا آگرا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ جوزف کی گردن کے کردلیٹ گئے۔ جوزف کو ایک لمح کے لئے یوں محس ہوا جسے اس کی کردن

اوہ کے فیٹے میں پھنس گئی ہو۔ مگروہ ماہر لڑا تھا اور حمران نے اس کی ترمیت پر بے پناہ محنت کی تھی۔ اس لئے اس نے پوری قوت سے اپنا سر بچھے کی طرف جھنگا اور دوسرے لمح اس کی گردن پر جوانا کی منگرفت ڈھیلی بڑگئی۔ جو رف کا سرپوری قوت سے جوانا کی ناک ہے گئی ہو اور چو جو انا کو یوں محبوس ہواجسیے اس کی ناک کی ہڈی ثوث گئی ہو اور چو جو زف نے پوری قوت لگا کر اس سائنڈ میں ہٹا دیا اور پو جو بھی جہلو بدل کر اس کے اور چو سے گیا۔ مگر اس سے جہلے کہ اس کے ہاتھ جوانا کی گردن پر جیمنے جو بھی جائے گئی کی تا تیری سے دونوں کھننے سیکڑے اور جو رف کس کھنے کے دونوں کھننے کے اس کے سیکڑے اور جو رف کس کھنے کے دونوں کھننے کہ اس کے سیکڑے اور جو رف کس کھنے کے دونوں کھننے کہ کہ اس کے کہ کرا ہا۔

جوزف نیچ کرتے ہی مچرتی ہے اٹھااوراسی کیے جوانا بھی اٹھل کر کھوا ہو گیا۔اب وہ دونوں مچرا کیک بار آمنے سامنے تھے۔ دونوں کے ہجرے ضعے اور وحشت کی شدت ہے بگڑے ہوئے تھے۔

. میں جہارا خون فی جاؤں گا"..... جوانا نے دانت تھنجے ہوئے ۔ انتہائی تھیلے لیج میں کہا۔

ہوں سیاسی میں ہے۔ "ہونہدا بھی تم نے جوزف دی گردٹ کہا تھ نہیں دیکھے بزدل چوب "..... جوزف نے جی چھنکارتے ہوئے کہا۔

اور کروہ دونوں تیری سے آھے بڑھے ادر ددہنا ادوں کی طرن آپی میں نکرا گئے سجوانا نے دونوں ہاتھوں سے جوزف کی لیملوں پروار کئے سجکہ جوزف نے بوری توت سے اپنا گھٹنا جوانا کی دونوں ٹاگوں

کے در میان مار دیا۔ دونوں دار ہی خوفتاک نا بت بلائے اور دو دونوں ہی والم تھا جیے اس کی ہی الاکھوا کر چھے ہے۔ جوزف کو یوں محسوس ہوا تھا جیے اس کی مہیلیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں۔ جبکہ جوانا چھے بلتے ہی رکوئ کے بیل جھکتا جلا گیا۔ چر جوزف نے ہی بمت کی تھی اور اس نے جھپٹ کر قریب پڑئی ہوئی کری اٹھائی اور پوری قوت سے جھے ہوئے جوانا کے مرر راسید کر دی اور جوانا جھٹا کھا کر نیجے فرش پرجا کرا۔ کری اس کے مرر راگ کر ٹوٹ گئی تھی۔ جوزف نے ٹوئی ہوئی کری ایک طرف کے مرر راگ کر ٹوٹ گئی تھی۔ جوزف نے ٹوئی ہوئی کری ایک طرف کے بھینکی اور پوری قوت سے اچھل کر گھٹتا ہوانا کی گرون کی پشت پر مارا۔ گراں کے جوانا نے مرکو جھٹک ویا اور جوزف اچھل کر صونے پر جا گرا۔

ہائیں۔ہائیں۔یہ کیابو رہاہے۔۔۔۔۔۔ اچانک عمران کی آواز سنائی
دی اور جوزف کو یوں محس ہوا جیے اس کے جسم میں بحلی کا کرنٹ
دوڑ گیا ہو۔ وہ چھلانگ نگا کر صوفے ۔ اترا اور اس کی لات پوری
قوت ہے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے جوانا کے مہلو پر پڑی اور پھر
اس نے دوسری بازلات محمائے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ عمران نے اچانک
دونوں ہاتھوں ۔ دھکا دے کر اے ایک طرف کر دیا۔

عمل کر رہے ہو جو زف اور یہ کون ہے " مران نے عصلے لیج این پوچھا۔

ید بردل چوہاہ جاس مآب کی گردن توریفی آیا تھا ۔.... جوزف نے بانیج ہوئے کہا۔

ای لیے جوانا انجل کر کھواہو گیا۔اس کی کمنیہ تو زنظری عمران پر جم گئیں۔ • تم علی عمران ہو "..... جوانا نے محدنکارتے ہوئے یو جہا۔اس کے لیج سے الیما محوس ہو رہاتھا جسے وہ جوزف سے اتنی لڑائی لڑنے کے بادیجو و بالکل تازہ دم ہو۔شاید شکار کو سلمنے دیکھر کر اس کی یہ

ھالت ہوئی تھی۔ " ہاں۔ میرا نام علی عمران ہے۔ مگر تم کون ہو"..... عمران نے بڑے سخبیدہ لیج میں یو تھا۔

" ہا۔ با۔ اب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ شکار بھی میرے ہی ہاتھوں عام کہ مہنوعی" ۔ جدان زیادی جشید نگا کیے میں تھا گاتا

انجام کو اینے گا ..... جو انانے اجانک وحشت انگر لیج میں قبقب لگاتے ہوئے کہا۔

اور مجراس کا ہاتھ بحلی کی تہری ہے گھوم گیا۔ مگر عمران بھلااس طرح کہاں قابو میں آتا تھا۔ وہ اس سے زیادہ تیزی ہے گئی کاٹ گیا اور جوانا کا ہاتھ فضا میں ہرا آ رہ گیا۔ چو نکہ اس نے تھی ہارنے میں پوری قوت استعمال کی تھی۔ اس لئے وار خالی جاتے ہی وہ بے اختیار سارے جم سے گھوم گیا۔ اور ای لئے عمران کی لائٹ پوری قوت ہے جوانا کی پشت پر پڑی اور جوانا اچل کر مذکے بل سلمنے رکھے ہوئے صوفے پر گرا۔ مچراس سے پہلے کہ وہ ای کر سیدھا ہو تا۔ عمران تیزی سے آگے پر شاور اس نے کھری بھیلی کا وار انتہائی قوت سے جوانا کی گرون کی

چر عمران نے اسے سنجلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کی دونوں نانگیں مشین کی تیزی ہے چلنے لگیں اور کمرے میں جوانا کے طاق ہے چینیں فطعے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھ ہرا کر عمران کی نانگیں پکڑنے کی کوشش کی۔ مگر عمران تو بحلی کا بناہوا تھا۔ چند ہی محوں میں جوانا جیسا گرانڈیل آدمی ہے پناہ ضربات کی تاب نہ لاکر ہوش کی سرحدوں سے دور لگل گیا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بھنے لگا تھا۔

عمران نے جیسے ہی محموس کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔اس نے لینے آپ کو روک لیا۔

یہ کون ہے جوزف "..... عمران کے لیج میں بے بناہ سخیدگی میں۔ وہ بس اتفاق ہے ہی والی فلیٹ آگیا تھا۔ ورید اس کا اراوہ نہ تھا۔ گر اچانک ہوٹل میں بیٹے بیٹے اس کے ذہن پر بیزاریت می سوار ہو گئی اور اس نے فلیٹ والیس جاکر سونے کا ارادہ کر لیا تھا گر مہاں آتے ہی اس گرانڈیل حبثی ہے نکراؤہو گیا۔

سے من و سیسی باس یوں تو یہ شمعو کی قبیلے کاآدی لگتاہے۔ مگر اس
کا لہجہ بنا رہا ہے کہ یہ کئی سالوں سے مهنب دنیا میں رہ رہا ہے۔ اپنا
نام جو انا بنا رہا تھااس نے آتے ہی آپ کے متعلق پو تھا اور بجر بھے سے
لطے پڑا ہم بخت نے پسلیاں تو و دی ہیں "..... جو زف نے برا سامنہ
بناتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی نیسلیوں پرہا تقر رکھے کھوا تھا۔
مذہ بدورہ کے کہا تھا۔

\* فرسٹ ایڈ باکس سٹور میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اٹھا لاؤاور ائی پینڈنج کرو : ..... عمران نے جوزف کی حالت دیکھتے ہوئے کہا اور جوزف صبے وه مرا بهانی بند کیوں ہونے نگاروہ شمعولی قبیلے کاب اور مرے قبل كاوشمن بي " ..... جوزف في براسامند بنات بوك كبار واجها اليماكروكم تم فوراكمال سروانا باؤس شفت مو جاؤسس میں آجاؤں گا اور جب تک اس صبنی کاستید مدیلے فلیٹ بندرہ گا۔ میں ذوااس باتھی صبعی کی مگاش کا حکم نائیگر کو دے دوں "۔ حمران نے جوزف کو حکم دیتے ہوئے کہا اور جوزف نے مرملاویا۔ عمران نے احکامات دے کر اندرونی کرے کی طرف قدم بڑھائے ماکہ فون پر ٹائیگر کو اس حبثی کی تلاش کا حکم دے سکے۔اے بقین تھا كم جلابي اس حبثي كاسترجل جائے كا-كيونكه اس جيها آدمي كى تطروں سے نہ چیب سکتا تھا۔اس نے سیرٹ سروس کو نی الحال استعمال يذكرنه كافيصله كباتهابه

اس حکم کا منتظری تھا۔وہ تنری سے چلتا ہوا سٹور کی طرف بڑھا جا گیا۔ حمران نے ایک نظریے ہوش برے ہوئے جواتا کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جوانا میں بے پناہ قوت موجود ہے اور یہ عام آدمی ک نسبت بہت جلد ہوش میں آجائے گا۔ اس لئے اس نے فوری طور پر اے طویل بہ ہوشی کا انجشن لگانے کا فیصلہ کیا۔ تاکہ اے اطمینان سے دانش مزل بہنیا یا جاسکے اور مجروباں جاکر اس سے یوجہ کھے کی جا سك كدوه آخر كس مقصد مع حجت عمران كو قتل كرف مع لية آيا تماسیہ فیصلہ کرتے ہی عمران تنزی سے اندرونی کرے کی طرف برحا ما كد وبان سے ب بوشى والا انجاش حيار كر كے لاسكے اس في بحرتى ے الماری کولی اور مجرا تجاش جیار کرنے میں معروف بو گیا۔ تعوزی ی دیربعد انجکشن میار کر کے وہ واپس ڈرا تنگ روم میں آیا تو بری طرح . چونک برار کیونکہ جوانا غائب تھا۔ عمران تیزی سے فلیٹ کے دروازے کی طرف لیکا گرجواناکا کمیں تدنہ تھا۔اے شاید عمران کی توقع سے پہلے ی ہوش آگیا تھا اور پر ظاہرہ ای حالت کی دجہ سے اس نے دہاں سے بھاگنے میں بی عافیت محی

جوزف موزف مسدمران فيجوزف كوآوازدى م

" میں باس " ..... جوزف نے جور لمحوں میں کرے میں آتے ہوئے

وہ جہارا بھائی بند تو بھاگ گیا "..... عمران نے مسکراتے ہوئے

چھلی سیٹ پر بیٹیر گیا۔ ڈرائیور نے سربلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راشیں ارد کر د کے ہاحول کا دلچپی سے جائزہ لینے میں مصردف ہو گیا۔

" ہم کنگ روڈ کئے گئے ہیں جناب "...... ذرائیورنے تعوزی ور بعد یکھے پیٹے ہوئے راشل سے مخاطب ہو کر کہا۔ "اوور محمیک ہے۔ کسی کیلئے کے سامنے ٹیکسی روک دو"۔راشل

نے کہا اور ڈرائیور نے سرطا کر گاڑی ایک طرف موڑ دی اور پر اس نے ایک کیفے کے سامنے ٹیسی ردک دی ۔ راشیل نے نیچے اتر کر اسے کراید دیا اور ٹیسی کے آگے جلے جانے کے بعد اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھراس کی نظریں کیفے کے بالمقابل سنے ہوئے دو مزلہ فلیش پر جم گئیں اور چند کموں کی کوشش کے بعد اسے ایک فلیٹ پرنگا ہوا وہ مو شر مجی نظرا کیا۔ راشیل بے افتیار مسکرا دیا کیونکہ وہ مزل مقصود

وہ مرک پار کرنے کے لئے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اے سوچیوں پراکی گرانڈیل صبی نیچے اتر ہا نظر آیا۔ایک لمح کے لئے تو . . . فیل چونک پڑا کے نکہ بہلی نظر میں وہ یہی تھا کہ نیچے آنے والاجوانا ہے سکر پر مؤرے ویکھتے پراے معلوم ہوا کہ وہ جوانا تو نہیں ہے مگر ہے ای قبیل کا آدی۔ ہے ای قبیل کا آدی۔

يرفخ كماتحار

ہ بات کی ہے۔ راشیں اے دیکھتارہا۔اس صبنی نے ایک ٹیکسی رد کی اور پھر اس میں سوار ہو کروہ آگے بڑھ گیا۔راشیل اس کے جانے کے بھر آگے بڑھا راشیل نے پاکیشیا کے دارافکومت پہنچ ہی سب سے وہلے بہاں کے فررسٹار ہوٹل میں کرو بک کر الیا اور چر کرے میں اپناسامان رکھنے کے بعد اس نے برے اطمیتان سے خسل کیا۔ دوجام شراب کے پینے کے بعد وہ بالکل تازہ دم ہوگیا۔ اس نے لباس بدلا اور اس کے بعد اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں موجود کیرہ نگال کر بیش میں نظالیا۔ بیگ کے ایک فیفی خانے سے اس نے مخصوص قسم کا کارڈ نگال کر جیب میں ڈال لیا۔ یہ کارڈ ایکریمیا کے سب سے برے اخبار زاداک جیب میں ڈال لیا۔ یہ کارڈ ایکریمیا کے سب سے برے اخبار زاداک

کو جاری کیا جا یا تھا جو انتہائی اہم شخصیات کے انٹرویو لیستے ہے۔

" راشل کرہ بند کر سے لفث سے ذریعے ہال میں آیا اور بچر بڑے

الهمينان سے چلتا ہوا ہوئل كے باہر بي كيا كيا۔ جلد بى الك خالى ميكسى

اس کے قریب آگر رکی اور راشیل فیکسی ڈرائیور کو کنگ روڈ کا کہہ کر

اور سڑک کراس کر کے فلیٹ کے سلمنے پہنے گیا اور پورہ وہیں کھڑا یہ سوج ہی رہاں کہ اوپر سے آئے سوج ہی رہاں کہ اوپر سے آئے والوں کا جائزہ لے کہ جعد کموں بعد اس نے اکیٹ نوجوان کو سرحیاں اترتے دیکھا۔ اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پڑک سی ہراا تھی۔ آئے والا بھیناً علی عمران تھا کیونکہ اس کی شکل اس کی جیب میں رکھی تصویر کے عین مطابق تھی۔ علی عمران نیچ اتر کر سائیڈ میں کھری ہوئی کار کی طرف بڑھیا گیا۔

"ابھی عمران کار کے قریب پہنچاتھا کہ راشیل نے ایے آواز دی۔ " بتناب سری ایک بات سٹینے" ..... راشیل نے عمران کی طرف مزجے ہوئے کہا۔

\* فرمایئے ' ...... عمران نے مڑ کر راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دورک گیا تھا۔

میں ایکر بمیا ہے آیا ہوں۔ ناراک ٹائمز کا مستقل نمائندہ ہوں - راشیل نے اس کے قریب پھٹے کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا اور ساتھ بی اس نے سپیٹل کارڈ بھی عمران کو و کھادیا۔

و بوے غلط سے افرار کے نمائندے ہیں آپ جنس نام رکھنا ہی منہیں آپ جنس نام رکھنا ہی منہیں آپ جنس نام رکھنا ہی

"اوہ۔آپ کیا کہہ رہے ہیں"..... راشیل نے لطحتے ہوئے کیج میں ا۔

مرا مطلب تھا کہ ناراک ٹائمزی جبائے تاک ٹائمز اخبار کا نام

ر کھ دیاجا تا تو زیادہ انجالگتا ...... عمران نے بڑے معصوم سے لیج میں چھاب ویا اور داشیل اس کی بات پربے اختیار بنس بڑا۔

آپ ہنس رہ ہیں جبکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرا بلم ناک ہی ہے۔ ڈوا ذرای بات پر ناک کٹ جاتی ہے اور ہماری ساری زندگی اس ناک کو کشنے سے بچانے کی جدو جہد میں گزر جاتی ہے "...... عمران نے تفصل بتاتے ہوئے کہا۔

یں بہت ہوئے ہوئے ہے۔
"اوہ پچر تو واقعی نام یہی ہونا چاہئے - بہرطال میں اخبار کے ہورڈ
کو آپ کی جویز ضرور لکھ کر جھیجوں گا۔ فی الحال مراا کید مسئلہ حل کر
دیکئے مہریا نی ہوگی ".....راشیل نے مسئلراتے ہوئے جواب دیا۔
" معاف کیجئے۔ میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے۔ اگر دس پانگ روپے میں آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے تو بحر ٹھسک ہے "......عمران نے بے افتیارا بی جیسیں شولیتے ہوئے کہا۔اس کے جرے پر ندامت کے

الیے ہاٹرات انجرآئے تھے جیے وہ اپن عزبت پربے حد شر مندہ ہو۔ ارے نہیں۔ کھے رقم نہیں چاہئے۔ میں نے ایلی روڈ جانا ہے مگر عمال کوئی ایلی روڈ کو جانیا ہی نہیں۔ کئ نیکسی ڈرائیوروں سے بات

کر چکاہوں مگر وہ اس روڈ کو جلنتے ہی نہیں ...... راشیل نے جان ہو جھ کر ایک غلط نام لیتے ہوئے کہا۔

\* اوه۔ مجھے تو یہی بتا یا گیا ہے۔ اور میرا وہاں بہنچنا بھی ضروری

ہونہہ "..... عمران نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

آپ بے حد دلچ بآدی ہیں عمران صاحب "..... راشیل نے کھل
کر ہنتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیرہ باہر ثکال کر اس
سے یوں چمیزخانی شروع کر دی جسے وہ اسے چیک کر رہاہو۔
عمران کی کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک سنسان می
مؤک پر پہنچ گی۔ عمران نے دراصل شارٹ کٹ کے لئے یہ سڑک
مٹوک پر پہنچ گی۔ عمران نے دراصل شارٹ کٹ کے لئے یہ سڑک
مٹوک پر پہنچ می آک راشیل کو جلد ازجلد پوسٹ آفس بہنچ سکے ۔ سنسان
مٹوک پر پہنچ می ایک راشیل کو جلد ازجلد پوسٹ آفس بہنچ سکے ۔ سنسان

" پلیز گاڑی روکیئے ۔ گاڑی روکیئے "...... راشیل کے بنج میں ایسی
بو کھلاہت تھی کہ عمران نے بھی اچانک پوری قوت ہے بریک لگا
دینے اور گاڑی کے نائروں نے ایک طویل چج اد کر سڑک کو کچڑایا۔
"عمران صاحب" ..... راشیل نے گاڑی رکتے ہی گھرائے ہوئے
لیج میں کہا اورائی لیجے اس کے ہاتھ میں بکڑے ہوئے کمیرے میں سے
مرخ رنگ کی ایک ہر نگلی اور عمران کو یوں محوس ہوا جیے اس کا
تمام جسم یکدم مفلوج ہو تا طہا گیا ہو۔ باوجو دکوشش کے وہ لینے جسم
کوح کت نے دے سکاالتہ اس کاؤمن ہوشیارتھا۔

راشیں نے تیزی سے کیرہ واپس بکس میں ڈالا اور بکس اس نے واپس سیٹ پررہنے دیا اور تارسے نیچے اتر کر ووسری طرف آکر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور عمران کو تھسیٹ کر باہر کھینے لیا۔ همران یوں سڑک پر آگرا جیسے وہ گوشت پوست کا ایک بے جان سا ہے'.....راشل نے الحجے ہوئے لیج میں بتایا۔ " ہو سکتا ہے کسی مضافاتی کالوئی میں اس نام کی روڈ قائم کی گئ ہو۔ آن کہ بدیر و آفس سال سے متنات صور میں

او سائے ہے ہی مضافان کا لوی میں اس نام بی روڈ قائم کی گئ ہو۔آپ کو پوسٹ آفس ہے اس کے متعلق میچ مطوبات مل سکتے۔ ہیں۔اگر آپ کہیں تو پوسٹ آفس ٹک میں آپ کو ڈراپ کر روں ۔۔ عمران نے کہا۔

" اوہ مبت بہت شکریہ آپ نے صحیح بلکہ بنائی۔ دہاں سے صحیح معلونات مل سکیں گی"..... داشیل نے نوش ہوتے ہوئے ہما۔ اور چر عمران نے اسے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چر راشیل کے دہاں بیٹھنے ہی وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے کار سازٹ کر کے آگے جھادی۔

مرا نام مار ٹن ہے اور آپ میں راشل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

"مريد ماں باپ نے مرانام عمران رکھا ہوا ہے۔ ميں تو كئ بار كمد چكا ہوں كد نام بدل ديں اور كوئى اچھا سانام ركھيں جي اللہ بخش اللہ وسايا وغيرہ مگر وہ ملئتے ہى نہيں "...... عمران نے تجمينيت ہوئے كہاجيسے وہ لين نام پرشرمندہ ہو۔

" ادہ - عمران امچا نام ہے" ..... راشیل نے مسکراتے ہوئے کہا ادراس کے ساتھ ہی کیرے کا کسی کھونا شروع کر دیا۔

وطو شکر ہے آپ کو بہند آگیا۔ ولیے آپ کا نام تھے بہند نہیں آیا معلا مارٹن بھی کوئی نام ہے۔ مینی ایسی مار جس سے من کی آواز نظے۔ سائلی

البرث نے کرائے پر حاصل کردہ کار کو کنگ روڈ کے فلیٹ نمبرود سو کے سامنے روکا اور کپر دو سری سیٹ پر پڑے ہوئے بیگ کو اٹھا کر نیچ اترآیا۔ کار کا دروازہ بند کر کے دہ بیگ اٹھائے بڑے اطمینان سے فلیٹ کی سوصیاں چرصا علا گیا۔ ابھی جند کچ مہلے جب دہ لینے ہوش سے نظا تھا تو اس نے ہوش کے کاؤنر سے شہر کا نقشہ حاصل کر لیا تھا۔ اس لئے اے کنگ روڈ ڈھونڈ نے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی اور کچ کنگ روڈ پر پہنچنے ہی اس کی نظری دوسو نمبر فلیٹ پر پڑ گئ تھیں اور اس نے کاروک دی تھی۔

سیوصیاں چڑھ کر جب دہ فلیٹ کے درواز سے پہنچا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔اس نے کال بیل دیا دی۔اندر گھٹی بجنے کی تیزآواز اسے سنائی دی اور کچر چند کموں بعد اسے دروازے کے قریب آتی ہوئی قدموں کی چاپ سنائی دی اور کچروروازہ یکدم کھل گیا۔اکیٹ شخص و عور ہو۔ راشل اے بیدر دی ہے گھسیٹنا ہوا کار کے آگے لے گیااور بھراس

را میں اسے بیدردی سے تعسینا ہوا کارے اسے لیے کیااور پھراس نے اے مڑک کے عین در میان میں اشادیا۔

" جہارے جیسے دلجب آدمی کو ختم کرنے کو دل تو نہیں چاہتا بہرطال مجبوری ہے" ..... راشیل نے ہاتھ جمائت ہوئے قدرے افسوس مجرے لیج میں کہااور بھر تیزی سے مزکر والیں کارکی طرف چل پڑا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے بعد اس نے سٹرنگ سنجالا اور پھر کار کو رپورس گیڑیں ڈال کر بیچے بھانا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ عمران اور کارے ور میان کافی فاصلہ بیدا کر دے تاکہ خاصی سیڈ سے کارووڑا تا ہوا سزک پر پڑے ہوئے عمران کو کمیل سے۔

کافی یکھیے آنے کے بعد اس نے ریورس گیرکی بجائے مبدا گیر بدلا اور مچرا کیس جھٹنے سے ایکسیلڑ دبا دیا۔ کار اچل کر آگے بڑھی اور مچر تیزی سے دول تی ہوئی سڑک پر مفلوج پڑے عمران کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عے :..... سلیمان نے جواب دیا۔

و تھکی ہے تم اپنا منہ دوسری طرف کر لو۔ میں واپس حلا جاتا وں"..... البرث نے اس بار نرم لیج میں کہا اور سلیمان نے اس کے اس کا من کر تیزی ہے اپنارخ بدل لیا۔ مگر دومرے کیے اس م سرير قيامت نوث بري -الرث نے اس كے كھومت ي ترى سے موالور کو نال سے پکرااور بحرر بوالور کا دستہ بوری قوت سے سلیمان مع مریر مار دیا سبہلی ضرب بی اتنی قوت سے لگتی تھی کہ سلیمان کے مے کانی تابت ہوئی اور سلیمان آئے کے بورے کی طرح فرش پر ڈھر ہو ا جلا گیا۔الرث نے تیری سے ریوالور جیب میں ڈالا اور پرمز کر مب سے جہلے وروازہ بند کر ویا۔ دروازہ بند کر کے اس نے بیگ کھولا اور اس کے ایک خانے میں رکھی ہوئی ایک بتلی می تی نکال کر اس نے اس کمرے نے اندرونی دروازے پر دکھے ہوئے یا ئیدان کے نیچے وكه دى - يق كو بائدان كے نيج ركھنے سے دسل اس نے تن كااكب كونا بدی احتیاط سے درا ساموڑ ویا تھا۔ یہ ایک انتمائی خطرناک بم تھا۔ جیے بی یائیدان پر زور پڑتا تی کامزاہوا صد سیدھاہو جاتا اور اس کے ما تقرى بم چست برا اوريد بم اساخوفناك تماكد بورا فليث يقيناً ساء

می پائیدان کے نیچ رکھنے کے بعد وہ سلیمان کی طرف بڑھا اور پر می نے بگی میں موجود نائیلون کی ایک ڈوری نگال کر سلیمان کے پہلے اور پاؤں افٹی طرح باندھ دیئے۔اس نے اپنارومال نگال کر اے اے موالیہ نظروں ہے گھور دہا تھا۔ " مسٹر علی عمران سے مادا ہے" ۔ المد نیاست

"مسرعلی عمران سے طناب".....البرث نے اس آدمی کو عور سے ویکھتے ہوئے ہو تھا۔

" وہ موجود نہیں ہیں ".....اس شخص نے اکھوے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کرنے کی کو سشش کی گر المرث نے اچانک اے دھکا دیا اور کچراہے دھکیلیا ہوا فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں سائیلنسرلگاہواریوالور تیک رہاتھا۔

م تحجے علی عمران سے ملنا ہے۔ ابھی اور اسی وقت باآؤ وہ کہاں ہے "..... البرٹ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالورکی نال اس شخص کے سیعتے بر اکھتے ہوئے بڑے کر خت کچے میں کہا۔

من مجه بین ایس معلوم سیں تو ایک مفتے بعد ابھی چند کھے مبیط والیں آیا ہوں ' ..... اس شخص نے کانہتے ہوئے لیج میں کہا۔ "تم علی عمران کے کیا لگتے ہو'' ..... الرٹ نے یو تھا۔

" میں ان کا باور تی ہوں جناب سلیمان ۔ میرا والد بیمار تھا اس کے میں چیٹی لے کر گاؤں جلا گیا تھا۔ ابھی تھوڈی دیر پہلے آیا ہوں تو فلیٹ خالی تھاصاحب کہیں گئے ہوئے ہیں "..... سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے جو اب دیا۔

" عمران والیس آیا تو آس فلیٹ میں ہی آئے گا"...... البرٹ نے اوجر اوحر دیکھیے ہوئے یو تھا۔

" ہاں جناب۔ آئیں کے تو مہیں گریہ معلوم نہیں کہ کب آئیں

سائلی

ادام برتھانے یا کیشیا آنے سے بہلے مجرموں کی اس تعقیم سے رابط پیدا کیا جب کراس ورلڈ آر گنائزیشن کماجا یا ہے۔ یہ سطیم بوری ونیا کے معروف مجرموں جاسوسوں اور اہم شخصیات کا ریکارڈر کئتی تھی اور اس کا کام بی یہی تھا کہ معقول معاوضے پر ہر شخص کے متعلق تفصیلات مها کرویا کرتی تھی۔ مادام برتھاا تتائی ٹھنڈے دماغ کی مالکہ تھی۔ وہ بہت موج بچار کر سے کام کرنے کی عادی تھی۔ الرث نے جب سے بیاکام حاصل کیا تھا۔وہ اس سوچ س عرق تھی کہ ایک بین الاقواى معليم كسى عام آدمى كے قبل كے لئے اس لاكھ ذالر كبجى بمى خرچ نہیں کر سکتی اور نہ بی وہ اس قسم کے آدی کے لئے ماسٹر کر زے رابطہ قائم كر سكتى ب- ب شمار پيشہ ورقائل اليے تھے جو انتهائى كم معاوضے پر ایک عام آدمی کو قتل کر سکتے تھے۔ پھر آخر ماسٹر کھر ز کو استا كران قدر معادضه كيون وياكيا اس سے صاف ظاہر تھاكه على عمران

سلیمان کا منہ کھول کر اس میں گولہ بنا کر ڈالا اور ٹیر منہ پر بھی ٹی مانده دی تاکه سلیمان ہوش میں آگر چنخ حلانہ سکے۔ بھر سلیمان کُو . گسیٹ کر ایک طرف ڈالا اور چو کئے انداز میں اوھر اوھر ویکھتا ہوا وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا۔اس فلیٹ کا دروازہ یوری طرح بندن کیا تاکہ اس كاآثو ميثك لأك مذلك جائے اور بيراندر سے كھولے بغروہ كھل ی نہ سکے اسے معلوم تھا کہ جب بھی عمران واپس فلیٹ میں آئے گا۔ وہ سب سے دبیلے سلیمان کو کھولے گااور چونکہ سلیمان کو کھولنے میں کچھ وقت لگے گا۔اس لئے عمران مطمئن ہوجائے گا کہ فلیٹ میں کوئی چنر موجو ونہیں ہے۔ مگر اس کے بعد جیسے ہی اس کا یاسلیمان کا بیر اندرونی كرے كے يائيدان بريزے كاراكي خوفناك وحماكے سے فليث تماه ہو جائے گا اور ان دونوں کے چیتھرے اڑ جائیں گے اور اس طرح وہ الممينان سے ہوٹل میں بیٹھا ہوگا کہ اس کاشکار انجام کو پہنچ جائے گا۔ وہ براہ راست اڑنے اور قبل کرنے کی بجائے شکارے فاتے کے لئے اليه ي طريق استعمال كرياتها اس طرح كامياني بحي يقيني موجاتي تمی اور اس کی ای تخصیت بھی ہر قسم کے شک اور خطرے سے چ جاتی تھی۔فلیٹ سے نکل کروہ کارس آ بیٹھااور پھراس نے اس کا رخ واپس ہوٹل کی طرف موڑویا۔

كوئى عام تخصيت نهي ب بلدوه كوئى انتهائى اہم شخص بوگار جناني یک موج کراس نے کراس ورلڈ آرگناؤیش سے رابطہ 6 م کرنے کا

اس وقت کرے میں رکھے ہوئے لیلی فون کی گھنٹی نج اٹھی اور مادام برتھانے جو نک کررسور اٹھالیا۔

" مادام برتھا سپیکنگ ".....اس نے رسیور اٹھاتے ہی کہا۔

" مادام - تراگ سے آپ کی کام ہے - بولڈ کیجے "..... فارن لائن

آمریٹری خوشکوار آواز اس کے کانوں میں پڑی اور مادام کے پیجرے پر بے انتتبار مسكرابث دوڑ گئ۔

"اللهدريكارو سيكر ترى كيد وبليودات سيكنگ " ..... بعند لمحول بعدالي باريك ي آداز سنائي دي ..

م یس سیس ناراک سے مادام برتھا بول رہی ہوں۔ مجھ ایک

شخص کے بارے میں معلومات جاہئیں اسس مادام برتھانے لیج کو باوقار بناتے ہوئے کہا۔

" اس شف ك بادك مين تفصيلات بتايية - اكر اس كا ريكارة مارے پاس ہوا تو آپ کو ارسال کر دیا جائے گا"..... دوسری طرف

ہے جواب دیا گیا۔ اس کا نام علی حمران ہے اور پا کیشیا کے دار الحکومت میں رہتا ہے

اور .... اوام في شايد اس كاسته بها ناچاباتها

"بس-بس-بس-ميس بحد كياساس كاريكار ذآب كوس جائ كا-زياده تقصیلات بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو نام ہی کافی ہے۔ ا سیکرٹری نے اس کی بات کافتے ہوئے کہا۔ اس نے سوچاتھا کہ اگر کراس ورلڈ آرگنا ٹزیشن کے پاس عمران کا ریکارڈ ہوگا تو ظاہرے کہ وہ عام آدی نہیں ہے اور اس طرح اس کے

متعلق تفصيلات كالجى علم موجائے كا ور تفصيلات جانے كے بعد اس کی تغییات کے مطابق ی اس کے شکار کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے۔ اے ماسر کرز کے باتی ممران کی نفسیات کا بھی اتھی طرح علم تھا کہ

حبثی جواناایئر بورث سے اترتے ہی سیدھا عمران کے فلیٹ پر جائے گا اور لینے ہاتھوں اس کی گردن توڑنے کی کو شش کرے گا اور راشیل

عمران کو کسی اکملی جگہ گھرنے کا فیصلہ کرے گاور پھراس کے خاتے كى كوشش كرے كا حكد الرث عمران كے فليث ميں بم جيها دے كا اور مجر مج مے بھٹنے اور عمران کے مرنے کا اطمینان سے انتظار کرے گا لیکن مادام برتھا اس قسم سے کھیل نہیں کھیلتی تھی۔وہ شکار کی نفسیاتی

کزوریوں کو جانچ کر ایک جامع قسم کامنصوبہ بناتی ۔ابیهامنصوبہ جس کے ناکام ہونے کا ایک نی صد بھی امکان مذہو یا تھا اور بھرید منصوب بعض اوقات بظاہر استے بيكانه ہوتے تھے كدانہيں سن كرينسي آتى تھي

مگران کا نتیجہ ہمیشہ ماوام برتھا کی توقع کے عین مطابق ہو تاتھا۔ مادام برتھا نے قیلی فون پر کراس ورلڈ آر گائزیشن سے رابطہ قائم

کیا تھا وہ لینے کرے میں بیٹی ان کی طرف سے آنے والی کال کی منتظر

تو كيايد كوئى اہم شخصيت بى ادام بر تعانى چونك كر بو تجا۔
اَپ اہم كى بات كر رہى ہيں مادام پر شعاق تو بورى دنيا كے جرائم
پيشہ لوگوں ميں شيطان كى طرح مشہور ہے۔ بين الاقواى تتقيميں تو
اے معصوم موت كافر شت كے نام ہے يادكرتى ہيں۔ اگر آپ اس كے
نطاف كوئى اقدام كرنا چاہتى ہيں تو مجرا بتنائى سوچ مجھ كر كيجے۔ يہ دنيا
كاسب سے خطرناك شخص ہے است سيكر شرى نے ازراہ بمدردى اے
نصيت كرتے ہوئے كہا۔

۔ ادور فصک بے شکریہ آپ اس کاریکارڈسپیشل سینجر کے ہاتھ روانہ کر دیجئے۔ کھے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹوں میں مل جانا چاہتے "۔ مادام نے زور دیتے ہوئے کہا۔

سیشل سیخرے ذریعے ادروہ بھی دو گھنٹوں سی ۔ مگر مادام اس پرآپ کاخرچہ کافی آجائے گا"..... سیکرٹری نے کہا۔ "خرچے کی فکر نے کرواور مکمل ریکار ذخلد از جلد مجوا دو"..... مادام

"او کے بادام۔دوگھنے تک ریکار ڈآپ کو مل جائے گا".....دوسری طرف سے سکر ٹری نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مادام نے رسیور رکھ دیا۔اس کے جبرے پر شعد ید افضن کے تاثرات منایاں تھ۔ کراس ورلڈ آرگنا کڑیشن کے ریکار ڈسکیر ٹری نے جس انداز میں عمران کے متعلق بات کی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس باد انتہائی مشکل شکار سے واسطہ بڑنے والا ہے جبکہ باتی ممران اسے

ا ہمائی آسان شکار مجھے ہوئے تھے۔اے بہرحال اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے حذبات میں آگر بغیر معلومات کے کوئی منصوبہ مہیں بنالیاتھا۔ورنہ ظاہرہے منصوبہ کی ناکامی یقینی ہوتی۔

اور اب رتے علی عمران کے متعلق تفصیلات کا انتظار تھا۔ چند موں مک سوچنے کے بعد اس نے دوسری صح کی فلائیٹ سے یا کیٹیا جانے کے لئے بکنگ کرالی۔اے بقین تھا کہ وہ رات کو سوچ سجھ کر حمران کو قتل کرنے کا کوئی یقینی منصوبہ تیار کرلے گی اور بھر دو گھنٹے تك ضديد انتظار كے بعد الك آدى نے مادام برتھا كو لاكر الك لفافد ویا اور اس کے ساتھ الک بل بھی تھا جس پر بہت بڑی رقم بطور معاوضہ خرید کے درج تھی۔ مادام برتمانے اس رقم کا چیک لکھ کر مینجرے حوالے کیااوراس سے تفافہ حاصل کر لیاسیہ ایک بڑے سائز كالغافيه تحاسادام نے لفافيه كھولاتواس ميں سے عمران كاايك فو ثو نكل آیا۔اس فوٹو میں وہ کسی سے لڑنے میں معروف تھااوراس کا انداز با رہا تھا کہ وہ لڑائی بجرائی کے فن میں انتہا درجے کی مہارت رکھتا ہے۔ لقافے میں فوٹو کے علاوہ بڑے سائز کے تین کاغذ تھے جن پر علی عمران معملی تفصیلات ورج تھیں۔ مادام برتھا کی نظریں بڑی بے چین سے ان کاغذات پر دوڑنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتی جاتی تھی اس کی آنکھیں حرت سے بھیلتی جاری تھیں۔ جب مادام برتھانے تينوں كاغذ پره كے تو اس كى پيشانى پر كېيينے كى بونديں جمك ربى تھیں اور آنکھوں میں حرت کے سابقہ سابقہ قدرے خوف کے آثار بھی کسی نئے منصوبے پر عور کرنے لگتی۔ اسی سورچ بچار میں تقریباً آدھی رات گزرگی اور پھر اچانک ایک اچھوٹا منصوبہ اس کے ذہن میں آگیا اور مادام برتھا خوشی سے اچھل پڑی ۔ یہ ایک شاندار منصوبہ تھا اور مادام برتھا کو کافی سورچ بچار کے بعد بھی اس میں کوئی خامی نظرنہ آئی۔ تو اس نے اس منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

جتانچ اس نے اس فیصلے پر عملار آمد کے لئے ضروری تفصیلات لینے ذہن میں طے کیں اور کچروہ الارم مگا کر اطمینان سے مو گئ ۔ تاکہ می جلای افٹر کر وہ مہلی فلائیٹ سے پاکیٹیا پہنچ شکے ۔ اب اسے مکمل اطمینان تھا کہ وہ عمران کو موت کے جال میں چھنسالینے میں لاز با کامیاب ہو جائے گی۔

موجو دتھے۔ کاغذات پر درج تفصیلات کے مطابق عمران انتہائی عیار خطرناک حد تک ذمین، مارشل آرث کا ماہر، میک اپ کے فن سیر سب سے آگے اور مجرموں کے حق میں حد درجہ سفاک واقع ہوا تھا۔ مگر بظاہر وہ انتهائی احمق، بے ضرر اور مسخرہ سامعلوم ہو یہ تما ۔ کاغذات میں ان بین الاقوامی مجرم تنظیموں کی ایک طویل فبرست درج تھی جو عمران سے فکرائیں اور مجراس کے ہاتھوں فناہو گئیں۔الستہ کاغذات بر ا کی اہم بات ورج تھی کہ عمران اپنے فلیٹ پر بہت کم رہتا ہے۔ وہاں اس کا باوری سلیمان رسا ب جبکه عمران زیاده تررانا باوس میں وقت گزار آ ہے۔ جس کا بتہ بھی دیا گیا تھااور رانا ہاؤس میں اس کا ساتھی ا کی گرانڈیل حبثی جوزف ہو تا ہے جو خو و بھی مارشل آرث کا ماہراور ا تہائی طاقتور ہے۔ کاغذات کے مطابق عمران کو صنف نازک سے لیمی دلچی نہیں ری اور خوبصورت سے خوبصورت اڑ کی بھی اسے ب وقوف نہیں بناسکتی اس طرح کی اور بھی کی تفصیلات ان کاغذات میں ورج تھیں۔ عمران کے خاندانی جالات اور اس کے خاندان کے افراو کے متعلق بھی اس میں تفصیلات دی گئ تھیں۔

مادام برتھانے کی باران تفصیلات کو پڑھا اور پر کاغذات میز پر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور گہری سوچ میں عرق ہو گئی۔وہ عمران کے خاتے کیلئے کوئی نقینی منصوبہ تیار کر ناچاہتی تھی۔ مگر جو بھی منصوبہ اس کے ذہن میں آٹا اس میں کافی سوچ بچار کے بعد کوئی مہ کوئی ایس خامی لگل آتی جس کی وجہ ہے وہ اے مستروکر دیتی اور مجر ارے نہیں باس و نائیگر فائیگر ہی ہے۔ مکم کریں " ..... فائیگر ہے۔ مکم کریں " ..... فائیگر ہے۔ مکم کریں " ..... فائیگر ہے۔ حکم کرنا ہے جو جو زف ہے " حتیمیں شہر میں ایک الیے صبی کو ظاش کرنا ہے جو جو زف ہے بھی قد وقامت میں باہر ہے۔ اس کا نام جو انا ہے اور اس کی خاص مطاحت یہ ہے کہ اس کی بیٹھائی پر در میان میں شیلے رنگ کا ایک سارہ کھوا ہوا ہے " ..... عمران نے احکام دیتے ہوئے کہا۔ " شمیک ہے باس میں اے جلد ہی طاش کر لوں گا " ..... فائیگر نے جو اب دیا۔

" جب تم اے ملاش کر او تو تھے اطلاع کر دینا۔ مگر خیال رکھنااس ہے تھیوچھاڑنہ کر بیٹھنا وہ انتہائی طاقتور اور خطرناک لڑاکا ہے۔ الیها ہے تھو کہ تم واقعی ٹائیگرے ملی بن جاذاور تھے تہارے لئے دودھ کا انتظام کرنا پڑے".....عمران نے کہا۔

" دیکھا جائے گا ہاس۔ دہلے میں آسے آلماش تو کر لوں"..... ٹائمگر نے قدرے ناگوار لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اے عمران کا یہ فقرہ خاصا ناگوار کررا تھا۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو وئیا میں سب سے ماہر لڑاکا مجما تھا۔

" تھیک ہے اسے ملاش کر کے تھے ٹرانسمیڑ پر اطلاع کر دینا اور اس کی مکمل نگرانی کر نام بائی بائی '..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

ٹائیگرنے رسپور کریڈل پرر کھااور بھرخو دائلہ کر تیزی سے غسل

ٹائیگر اپنے کرے میں بیٹھا ایک سائنسی میگزین دیکھنے میں مگن تھا کہ قریب پڑے ہوئے کمی فون کی گھنٹی نجا تھی۔ٹائیگر نے چوٹک کررسیوراٹھالیا۔ \*ٹائیگر سیکنگ\*.....ٹائیگر نے کہا۔

مران سیکنگ است و دری طرف سے حران کی آواز سنائی دی اور نامیگر حران کی آواز سن کر بری طرح چونک پڑا کافی عرص سے عران نے نامیگر کو نظرانداز کیا ہواتھا اوروہ فارخ بہتے سہتے اب بری طرح سیک آگیاتھا۔

· کتنے تنگ ہو گئے ہو کہنی ٹائنگر سے بلی تو نہیں بن گئے '۔ عمرار کی بنستی ہوئی آواز سنائی دی۔

خانے میں گھس گیااس کے ذہن میں عمران کی بات کاننے کی طرح چھ ری تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس حبثی کو مگاش کر سے عمران کو اطلاع دینے سے عبط اس سے نکرا جائے گا اور پھر اس حبثی کو ٹو فی بھوئی ہڈیوں سمیت عمران سے حوالے کر دے گا تاکہ عمران کو معلو، بھوئی ہڈیوں سمیت عمران سے حوالے کر دے گا تاکہ عمران کو معلو، بھوئی ہڈیوں سمیت عمران سے حوالے کر دے گا تاکہ عمران کو معلو،

محست لباس بہن کر اور جیب میں ریوالور ڈال کر وہ تنزی سے چلہ ہوا ہوٹل سے باہر آگیا۔ جہاں یاد کنگ شیڈ میں اس کی موٹر سائیکل موجود تھی۔اس کا ارادہ تھا کہ ایک باروہ موٹر سائیکل پرپورے شبر ک راؤنڈ لگائے گا۔ شاید وہ حشی کہیں سڑک پر چلتا ہوا نظر آجائے۔ اگر الميے بات منے تن تو بھروہ ہو ٹلوں میں جاکراے ملاش کرلے گاہجتانچہ ید فیصلہ کرتے ہی اس نے موٹرسائیکل سارٹ کی اور پھراس کی موٹر سائیکل شہر کی مرکوں پر دوڑنے لگی۔ موٹر سائیکل کی رفتار اس نے ورمیانی می رکھی تاکہ دہ آسانی ہے اروگر دے لوگوں کاجائزہ لے سکے۔ دو تین سرکوں سے گررنے کے بعد وہ جسے ہی سر کر روڈ پر بہنچا۔اس نے دورے عمران کی کار جاتی ہوئی دیکھ لی اور بجرموٹر سائیکل کی رفتار تیز کرے وہ ایک بار عمران کی کار کو کر اس کرتا ہوا گزر گیا۔اس نے کن انکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ عمران خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبكه اس كے ساتھ والى سيك يركوئى غرمكى باتھ ميں كيره اٹھائے ہوئے موجود تھا۔ عمران اس سے ہنس بنس کر باتیں کر رہاتھا۔ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھا چلاگیا۔ گرا گلے ہی چوک پرسرخ بتی کی

وجہ سے اسے رکنا پڑا اور چند کھوں بعد عمران کی کار بھی چوک پر پہنے گئی۔ مگر دوسرے کیے ٹائیگر کار کو دائیں طرف مڑتے دیکھ کر حمران رہ گئی کیونکہ اس طرف جانے والی سڑک خاصی غیر آباد اور سنسان رہتی ' تھی۔ کیونکہ وہ خاصی ٹوٹی بھوٹی ہوئی تھی۔

ھی۔ لیونکہ وہ خاصی ہوئی چوئی ہوئی ہی۔ ٹائیگر نے ایک کی کے لئے سوچا کہ عمران آخرا جی سزکس چھوڈ کر ہس ٹوٹی پھوٹی اور غیر آباد سزک کی طرف کیوں مزگیا ہے۔ گر پجراس نے لینے ذمن کو جھنگ دیا۔ عمران کوئی پیر نہ تھا کہ وہ غلطی کر آ۔

ہیں لوقی چھوی اور میر اباد حزل کی حرف یوں حزید ہے ہے۔ سر چرائی
نے اپنے ذہن کو بھنگ دیا۔ عمران کوئی بچہ نہ تھا کہ وہ غلطی کر تا۔
ٹانگر کو معلوم تھا کہ عمران کا ہرکام جو بظاہر کتنا ہی مفحلہ خیر کیوں نہ
ٹانگر کو معلوم تھا کہ عمران کا ہرکام جو بظاہر کتنا ہی مفحلہ خیر کیوں نہ
تی ہوتے ہی وہ تیزی ہے آئے بڑھنا چھا گایا۔ گرنجانے کیا بات تھی کہ
کوئی نہ کوئی بات اس کے ذہن میں کھنگ رہی تھی۔ شاید یہ اس کی
چھی حس تھی۔ آخرا گھے چوک پر پہنچنے بحک اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ
اس سنسان مزک پر عمران کے پچھے جائے گا چاہے یہ بات ب نیچہ ہی
کیوں نہ نا برہ ہو گراس کا ذہن تو کم از کم مطمئن ہوجائے گا۔
کیوں نہ نا برہ ہو گراس کا ذہن تو کم از کم مطمئن ہوجائے گا۔
جنانچد اس نے اگھے چوک ہے موز سائیل موڈی اور ٹیرا کیا بائی

چتانچہ اس نے اتھے چوک سے موٹر سائیکل موڈی اور کھرا کیک بائی پاس روڈ پر وہ موٹر سائیکل دوڑا تا ہوا تیزی سے اس سڑک کی طرف بوصاً جلا گیا جس پر عمران نے کارموڈی تھی سید بائی پاس روڈ تقریباً اسی سڑک کے درمیان میں جاملتی تھی۔

ٹائیگر جب مین روڈ کے قریب پہنچا تو اچانک اس نے موٹر سائیکل روک لی سعہاں سے سڑک ایک موڑکاٹ کر بڑی سڑک سے جا ملتی تھی

اور موڈ کاننے سے وہلے جو نکہ یہ سڑک ایک پل کی وجہ سے کچہ او نجی ہو گئی تھی۔ اس سے ٹائیگر کو سلمنے سڑک پر ایک حمیت انگیر منظر نظر آبا۔ حمران کی کار سڑک کے کنارے رکی ہوئی تھی اور عمران کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا فیر ملکی عمران کو گھسیٹ کر کار سے باہر نکال رہا تھا جو نکہ اس غیر ملکی کی اس بائی روڈ کی طرف پشت تھی اس لئے وہ نائیگر بچھ گیا کہ کوئی گؤ بر ضرور ہے اور موٹر سائیکل پر آگے جانے سے وہ غیر ملکی ہو شیار ہو سکتا تھا کیو نکہ ہوی موثر سائیکل کی آواز دور سے سنائی دیتی تھی۔ اس لئے اس نے موثر سائیکل میں اور خود تیزی سے میں روڈ کی طرف بھا گنا خروج کرویا۔

بہ موڑ کاٹ کر وہ مین روڈ کے قریب بہنچا تو اس نے دیکھا کہ عمران بے حس دح کمت سڑک کے در میان پڑا ہوا ہے۔ جبکہ وہ غیر ملکی عمران کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کار کو رپورس گیرٹر میں ڈالے بیچھے لئے جارہا ہے۔گاڑی بیک کرنے کی وجہ سے غیر ملکی کی توجہ بیچھے کی طرف تھی اس لئے وہ ٹائیگر کو چیک نہ کرسکا۔

ٹائیگر وہیں مؤک کے کنارے موجو داکیے بڑے ہے ورخت کے تنے کے پیچے ہو گیا اے یہ بات مجھ میں نہ آر ہی تھی کہ عمران کو یوں مؤک پر ڈال کر وہ غیر ملکی کار کو پیچے کیوںنے جارہا ہے اور پھر اچانک عمران کا یوں بے حس دح کمت ہو جانا بھی اس کے لئے تعرت انگر تھا۔ مگر دومرے کمحے وہ بری طرح ہو نک پڑاجب اس نے کار کو ضاصے فاصلے

مرر کتے ہوئے دیکھا اور دوسرے کمح کار اچھل کر آگے بڑھی اور ٹائیگر میں غیر مکلی کا سارا منصوبہ سمجھ گیا۔ وہ سڑک بریزے ہوئے عمران کو كارے كيل ديناچاساتھااوراس بات كويقيني بنانے كے لئے اس نے کار کو خاصے فاصلے تک بیک کیا تھا تاکہ عمران کے زندہ نج جانے کا کوئی چانس باقی نه رہے۔کارآندھی اور طوفان کی طرح عمران کی طرف بومی حلی آری تھی۔ ٹائیگر نے بھرتی ہے جیب سے ریوالور ٹکالا کار ابھی عمران ہے کم از کم وس فٹ دور تھی کہ اس کے ربوالورے شعلہ نکلا اور ایک وهماکے سے کار کا اگلا ٹائر برسٹ ہو گیا۔اس کے ساتھ بی کار کارخ یکدم مزااوروہ عمران کے بالکل قریب مینچے سخچے تیزی سے بائیں سمت مزتی جلی گئے۔ عران بس بال بال بچاتھا۔ ٹائیگر نے جان بوجھ كر فائر برسب كيا تھا۔ كيونكه اس كے خيال كے مطابق اس كے سوااور كوئى چاره بھى يد تھا۔وه اگر چاہا تو اس غير مكى پر بھى گولى طلا سكتا تھا كيونكه ذرائيونك سيك اسى كى طرف تھى مكروه اتنى بات بحصا تھاكم غیر ملکی سے مرنے یازخی ہونے کے باوجو دکاراتنی جلدی ندرمے گی اور عران کو لچلی ہوئی آگے برھ جائے گی-اس لئے اس نے کار کا رخ فوری طور پرموان کے لئے اس کے ٹائر پرفائر کیا تھا اور وہی ہوا ۔ کار کا رخ عمران کے بالکل قریب سے مڑ گیا صبے ہی کار کارخ مڑا ٹائیگر تیزی ہے دوڑ تا ہوا سڑک پر پہنے گیا۔ کار خاصی تررفتاری سے دوڑتی ہوئی بائیں طرف موجود درختوں کے جھنڈ میں گھتی جلی گئے۔ نائیگر کو یقین تھا کہ کاراس غیر ملکی ہے نہ سنبھل سکے گی اور نقیناً کسی نہ کسی ورخت

ے نگراجائے گی مگر دہ غیر ملکی بھی شاید ماہر ڈرائیور تھاکہ نائر برسٹ ہونے کے باوجو داس نے کارپر قابر پالیا تھا ادراسے در فتوں ہے بچا کر اندر لے جانے س کامیاب ہو گیا تھا۔

ٹائیگرنے بڑی بھرتی ہے عمران کو جھک کر اٹھایا اور بھراسے لاکر ورختوں کی آڈمیں لٹا دیا۔ ایک لمح کے لئے اس نے سوچاتھا کہ کار کے پیچے دوڑ لگادے اور اس خبر ملکی کو پکڑلے۔ مگر بھراسے خیال آگیا تھا کہ بھو سکتا ہے اس دوران سڑک پر کوئی اور کار آنگے اور عمران نیچے کچلا جائے۔ اس لئے اس نے فوری طور پر عمران کو سڑک سے ہٹا لینا ہی مناسب تھی تھا۔

همران کو درخت کی آؤ میں الاکر دواکیب بار مچرکار کی طرف دوؤا۔
سرک کراس کر بے جب محلف درختوں کی آؤلیت ہوا دہ کار کے ترب
بہنچا تو اس نے دیکھا کہ کار خالی پڑی ہوئی تھی اور غیر ملکی خائب تھا۔
اس نے ایک درخت پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ گر غیر ملکی خائب اس
دووان درختوں کی آؤلے کر خاصی دورجا پکا تھا اور ظاہر ہے اب اس
کے پچھے جانا ففول تھا۔ اس نے ٹائیگر واپس مڑااور کچروالی سرک پر
آگر وہ اس درخت کے پچھے بہنچا جہاں عمران کو اٹاگیا تھا۔ تو وہ یہ دیکھ
کر حمران دہ گیا کہ عمران درخت کے سنے کا سہارالے کر کھوا ہونے کی
کوشش کر رہا تھا۔ گر لین آپ کو سنسانے کی کو شش کے باوجو واس
کا جسم از کھوا رہا تھا۔

"آپ بیٹھ سی باس اب خطرہ دور ہو چکاہے ".... نائیگرنے

قران کو سہارا دیتے ہوئے کہا اور عمران دوبارہ زمین پر بیٹی گیا۔ وہ لمچے لمبے سانس لے رہا تھااور بھرآہستہ آہستہ اس کی عالت سنجملتی چلی **گئی۔** 

\* شکریہ ٹائیگر۔ تم ٹھیک وقت پر پُنٹے گئے ورنہ میرا کبازا ہو گیا **تھا**"…… عمران نے مسکراتے ہوئے زبان کھولی۔ \* مگریاس سے ہوا کیے "…… ٹائیگرنے ہو تھا۔

پی لاعلی میں مار کھا گیا۔ فلیٹ سے اتر نئے ہی وہ غیر مکی مل گیا۔
اس کے پاس ناراک نائمز کا سپیشل کارڈ تھا اور پچر کیرہ بھی موجو دتھا۔
اس کئے میں اس کی اصل شخصیت کو نہ بچی سکا۔ میں دراصل اسے
پوسٹ آفس بہنچانے لے جارہا تھا۔ شارٹ کٹ کی وجہ سے میں نے
اس سزک پرگاڑی موڑ کی۔ گراچانگ اس نے کیرے سے فلائم ریز بھے
پی ماری اور میرا پوراجم مفلوج ہوگیا۔ ..... عمران نے تقصیل بتاتے
بعد رکھا۔

° وہ کار مچوڑ کر بھاگ گیا ہے باس میں نائیگر نے اسے اطلاع ویلیتے ہوئے کہا۔

" طبوا تھا ہوا۔ اگر دہ کار سمیت بھاگ جا یا تو بحر میں اس کا کیا بگاڑ میںا۔ شرط آدمی تھا کار چھوڑ گیا"..... عمران نے بڑے سمجیدہ لیج میں شم اور ٹائیگر عمران کے اس انداز پر بے اختیار بنس پڑا۔ ویسے میں نے تمہیں بچھے چوک پردیکھاتھا۔ کمر تم تو آگے جارب

قع بحر کیے ٹیک پڑے "..... عمران نے انھتے ہوئے کہا۔اب وہ مکمل

طور پر ٹھیک ٹھاک تھا۔ فلائم ریز کا اثر چونکہ وقتی ہو یا تھا۔ اس۔ اب اس کااثر ختم ہو حکاتھا۔

میں باس - اچانک مری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بحا ما ا بحرمیں انگلے چوک ہے آنے والی پائی روڈیر گھومتا ہوااد هرآنکلا"۔ ٹائٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

۰ اده سه پهپی حس آج تک جهی ی ری به کمجی ساتویں نہیں · سکی۔ ببرحال بہت بہت شکریہ "..... عمران نے بنس کر سڑک طرف پڑھتے ہوئے کہا۔

"ارے نہیں باس ساس میں بھلاشکرینے کی کما بات ہے"۔ ٹائ بے اختیار جمینب گیا۔

" ولي تحجيب حد خوشى ب كه تم في ذبانت س كام ليا اوركاء

ٹائر برسٹ کر دیا۔ اس طرح کار یقینی طور پر مز گئی"..... عمران -

اس کی ذبانت کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور ٹائیگر کا ول بلیوں اچھ نگا۔ کیونکہ عمران کی تعریف ہی اس کے لئے سند کا درجہ رکھتی تھی۔

وونوں سڑک کراس کرے ذخرے میں موجو د کارمے پاس آئے اور

" تمهاداموٹرسائیکل کہاں ہے"..... عمران نے یو چھا۔ وہ بائی روڈ کے موڑیرے میں نے اے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ غرمکی اس کی آواز سن کرچو کنایه ہوجائے "..... ٹائیگرنے جو اب دیہ "آؤ كرمرے ساتھ بيھو-سي تمين دبال چوز دوں گا"- عرا

ٹائیگرنے سب سے پہلے کار کاپہیے بدلا۔

نے ذرائیونگ سبٹ سنجائے ہوئے کما اور بحر ٹائیگر اس کے ساتھ

عمران نے کار موڑی اور سڑک پر آکر اسے بائی روڈ کی طرف موڑ

وما بحد محول بعد كار سؤك كے كنارے كوئے ہوئے موثر سائيكل کے قریب جاکر رک گئی اور ٹائیگر دروازہ کھول کرنیچے اتر گیا۔

"اب مرے بھیے آنے کی ضرورت نہیں ۔ تم اس حبثی کو تلاش

کرواور سنوالی بار بچر کبر رہاہوں کہ اس سے ٹکرانے کی حماقت م کرنابس اس کی تگرانی کرتے رہنااور مجھے اطلاع دے دینا '.....عمران

نے ٹائیگر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ " مصلك ب باس " ..... نائير ن كمااور عمران ما فق بلات موت

کار کو آگے بڑھائے گیا۔ عمران کی کارجانے کے بعد ٹائیگر نے موٹر سائیکل سنجمالااور کیروہ

اس تو فی چوٹی سڑک برآگیا تاکہ جلد از جلد مین روڈ تک چیخ سکے۔

أفتظار مي زياده دير كمزانه بهو نايزاله

مہوٹل جمیں "......جوانانے اپنے جمع کو سمیٹ سمٹا کر ملیسی کی پھلی نفست پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر بلا کر گاڈی آخر بڑھادی۔

جوانا نیکی میں بیٹھا مورچ رہاتھا کہ عمران کے جم میں بھی بے پیاہ چرتی اور قوت بجری ہوگئی کے اس کی مشین کی طرح چلنے والی فاگوں نے جوانا کے سرکا بجر کس بنادیا تھا۔ بہرطال وہ چونکہ اے قتل کمرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس لئے اس نے کچھ ڈیادہ سوج بچار نہ کیا اور بھب فیسی ہوئل جمیس کے کمپاؤنڈ میں وائعل ہوئی تو جوانا نے اثر کر ذرائیو اور کچر لفٹ پر سوار ہو کرچو تھی منزل پر سیدھا لینے ڈرائیو اور کو کراید دیا اور کچر لفٹ پر سوار ہو کرچو تھی منزل پر سیدھا لینے کم کے میں بنا بہنچا۔ کرے میں بمنچنے ہی وہ بستر پر دراؤ ہوا اور اس نے تکھیں بند کر کیس۔ وہ کچھ در تک آدام کرنا چاہتا تھا۔ بستر پر لینتے ہی آنکھی بند کر کیس۔ وہ کچھ در تک آدام کرنا چاہتا تھا۔ بستر پر لینتے ہی شید ترائم کو ایس نے دو بارہ اس کے آدام کرنا چاہتا تھا۔ بستر پر لینتے ہی شید کر میں ہے۔

اب جو آنا بالکل ترو آزہ ہو چکا تھا۔ دو انچل کر بستر سے نیچ اترا اور غمسل خانے میں گس گیا۔ خصنات یائی سے کافی دیر تک خسل کرنے کے بعد جب وہ کوپ بدل کر باہر آیا تو دہ پہلے جیسا جو انا بن چکا تھا۔ کرے سے باہر نگل کر وہ سید ھاڈائننگ بال میں آیا اور مجر اس نے ہال کے ایک کونے میں پڑی ہوئی خالی میز کو آڑ لیا۔ ہال میں موجود لوگ اس کے دیز زاد جسم کو دیکھ کر خاصے مرعوب لگتے تھے۔ گرجوانا جوانا کو جیسے یی ہوش آیا۔وہ اچھل کر بٹھ گیا۔اس کے دماغ س دهماے سے بورے تھے۔ یوں لگاتھا جسے دباغ میں مسلسل بم بھٹ رہے ہوں۔ یہ اس کی زندگی میں مبلاموقع تھاکہ وہ ایک عام ہے آدمی کے ہاتھوں بے بوش ہوا تھا دوسرے کمچے وہ ایٹے کر کھڑا ہو گیا کرہ نیالی پڑا ہوا تھا۔اس کے ذہن میں فوری طور پریہی خیال آیا کہ وہ حبثی اور عمران دونوں اس کے بے ہوش ہوتے ہی اس سے خوفزدہ ہو کر مبان سے فرار ہو گئے ہیں۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ صبے ی جوانا ہوش میں آیا ان دونوں کی موت یقینی ہے اور پھراس کی این دماغی حالت بھی کھے بہتر نہیں تھی۔اس انے اس نے فوری طور پر بہی فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال لينے ہو ٹل جا كر آرام كرے اور يور دوباره اس فليث ميں آكر شكار کی گردن تو ژوے یہی سوچنا ہوا وہ تیزی سے سرحیوں سے اتر ما فلیٹ سے نیچ آیا اور پھرید اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ضالی میکسی کے

الیی نظروں کا عادی تھا۔اس نے دہ اطمینان سے چلتا ہوااس خالی مین مہنچا اور کری گھسیٹ کر بیٹھے گیا۔ دوسرے کمحے ویٹر وہاں پہنچا اور اس نے ایک بڑا سامینو کارڈ بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کے سلمنے رکھ وبا۔

سید "اس مینو کو لے جاواور اس میں جو کچہ درج ہے وہ سب لے آؤ۔ مگر جلدی مجھے بھوک گل ہوئی ہے"..... جوانا نے لاپرواہ سے لیج میں وین سے مخاطب ہو کر کبا۔

متام مینو ۔ سر'..... ویٹر نے حمران ہوتے ہوئے پو چھا۔ جوا شاید اس کی زندگی س پہلاگاہک تھاجو پو رامینو طلب کر رہا تھا۔ شاید اس کی زندگی س

" ہاں ہاں سب مگر جلدی "..... جو انانے غصے سے دباڑتے ہو۔ کہا اور ویرکار ڈاٹھائے تیزی سے دالہی سرگیا۔

، چیز کموں بعد جار ویڑ بری بری ٹرے افحائے وہاں پہنچ اور انہوا نے بے شمار قسم قسم کے سالنوں سے مجری ہوئی پلیٹیں جوانا ک سامنے رکھنی شردع کر دیں انہوں نے جوانا کی میز سے ساتھ ایک اور ا بھی نگادی تھی اور مجر دسری میز بھی کھانوں سے مجر گئ۔

و ابھی آرھا بینو مکمل ہواہے بتناب آپ یہ کھالیں تو باتی آرھا سرد کر دیں گے "..... ویٹرنے مؤد بانہ لیج میں کہا۔

- ٹھیک ہے میں جوانانے کہااور مجروہ ندیدوں کی طرح کھا۔ پر ٹوٹ پڑا۔اس کے بڑے بڑے ہاتھ خاصی تیزدفباری سے جل رو تھے اور سالنوں کی بجری ہوئی پلیشن یوں خالی ہوتی جارہی تھیں ج

چوانا کی بجائے جنات کھانا کھارہے ہوں آدھے گھینئے ہے بھی کم وقت میں جوانانے ساری پلیٹیں صاف کر ویں۔

اور بھر ویٹروں نے خالی بلیٹس ہٹا کر کھانے کی مزید بلیٹوں سے دونوں میریں مجردیں اورجوا نااکیہ بار بھر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔

ہال میں ہر فرد حریت بجرے انداز میں جوانا کو دیکھ دہا تھا۔ان کے انداز میں ہو فرد کے مطابق بیس افراد کا کھانا اکیلا جوانا کھا کیا تھا اور ابھی ملک اس کے ہاتھ جہیں تیزی سے جل رہے تھا۔ جوانا کھانا کھانے میں استا محو تھا کہ اس نے آنکھ اٹھا کہ بھی ادھرند دیکھا۔ بھی وجہ تھا کہ وہ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ٹائیگر کو ند دیکھ سکا جو ابھی ابھی ہال میں واضل ہوا تھا اوراس کی تیزنظری جوانا پر جمی ہوئی تھیں۔

دو تین ہو طوں کی خاک چھانے کے بعدا ہے جو انلمباں نظراآگیا تھا اور وہ جوانل کو ذکھتے ہی جہلی نظر میں پہچان گیا کہ بہی اس کا مطلوبہ آدمی ہے۔ دیسے جب سیک اس نے جوانا کو ند دیکھا تھا اس کے تصور میں جوانا کا شہیمہ قدر سے ختلف تھی مگر اب جوانا کو دیکھنے کے بعد اس محسوس ہوا کہ عمران نے جوانا کے متحلق تھیک ہی کا تھا۔ اس دیو کو بھتول سے علاوہ ہاتھوں سے شکست دینا نا ممکن تھا۔ پہلے اس کا ارادہ بھتول سے علاوہ ہاتھوں سے شکست دینا نا ممکن تھا۔ پہلے اس کا ارادہ بھتول سے علاوہ کی ایت کی اور پھر اسے امران کی اطلاع دینا چاہئا تھا۔ بار پہیٹ کر ہے ہوش کر دینے کے بعد عمران کو اطلاع دینا چاہئا تھا۔ اس کے بعد جو ہو آد کھاجا یا۔

چنانچه وه كاؤنرے بث كرسيدها نوائك كى طرف برها علا كيان پر ٹوائلٹ میں داخل ہو کر اس نے عمران سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم كيا عمران في اس واس معبرف اورجوانا كي نگراني كرف كاحكم و اور ٹائیگر ٹو ائلے سے نکل کر دوبارہ کاؤنٹر پر پیج گیا۔جوانا اب کھا: فتم کرے شراب کی چار ہو تلیں سامنے رکھے پینے میں مصروف تھا۔ و بو مل اٹھایا اسے منہ سے نگایا اور مجراس وقت اسے واپس میزیر رکھ جب تک کہ شراب کا آخری قطرہ تک نکل کر اس کے طلق میں مد کؤ جا ا۔ مزیر رکھی ہوئی بوتلیں تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ چا، بوتلیں محتم کرنے کے بعد جوانانے چار ہوتلیں اور طلب کیں اور ایک بار پیروه شراب پینے میں معروف، و گیااور پیرجس وقت جوانا کی من وو پوتلیں عمری ہوئی موجو و تھیں کہ عمران ہوٹل میں داخل ہوا۔اس وقت وہ مکی اب میں تھا۔اس نے اپنے چرے پر ایک ہائی کلار خنزے کا میک اب کر رکھا تھا۔اس کا میک اب اسا مکمل تھا ک نائل بھی اے مبہان سکا۔جب تک عمران نے کاؤنٹر پر آکر اس =

، کتنی یو تلیں پی ہیں جو انانے "..... عمران نے سرگوشی میں پو چھا "اوہ آپ۔ یہ ساتویں ہو تل ہے۔ یہ آدمی نہیں ہے کوئی جن خ باس "..... نائیگر نے چو نک کرجواب دیتے ہوئے کہا۔

ب اس نے تو اس کا نام جوانا ہے "..... عمران نے مسکراتے ہو۔ کہااور بھراس کے قدم تیزی سے جوانا کی میزی طرف برجعے علے گئے۔

ٹائیگر چوکنا ہو گیا۔ کیونکہ کسی بھی لیجے اس کے خیال کے مطابق اسے عمران کی امداد کرنے کی ضرورت پڑسکتی تھی۔

میا میں مہاں بیٹھ سکتا ہوں مسٹر جوانا کے عمران نے جوانا کی میرے قریب بہنچتے ہوئے قدرے سرد ہیج میں کہنا ورجوانا نے جوانا کر کہ کا میں کم طرف دیکھا۔ اس وقت وہ اٹھویں ہو تل منہ سے مگانے ہی

م کون ہو تم اور مرا نام کیے جانتے ہو ..... جوانا کے لیج میں وحشت کی جھلکیاں تھیں۔اس کی آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔

تم غلط مجھے ہو مسر جوانا۔ میں تو مہاں اس سے آیا ہوں کہ جسیں بتا سکوں کہ حمیت مول میں بیا سکوں کہ تعمین بیا سکوں کے اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہورے شہر میں جہیں دھونڈتے بحر دب میں میں ہا۔ میں کہا۔

محک کر بڑے راز دار لیج میں کہا۔ " محجے بیاڈ دہ کہاں ہے۔ میرے ہاتھ اس کی گردن تو ڑنے کے لئے ہے چین ہو رہے ہیں" ...... جو انانے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ " میں حمیس دہاں بہنچا سکتا ہوں۔ مگر ایک شرط ہے" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

\* کونسی شرط \*..... جوانانے عزاتے ہوئے پو تھا۔ \* صرف اتنی می بات کہ پہلے تم کھیجے بہاؤ کہ تہارا تعلق کس تنظیم سے ہے \*..... عمران نے سرو کیج میں کبا۔

"اده تو تم مرف بهی پو چین مرے پاس آئے ہو۔ بہت خوب تم گو گوں نے تجھے بد وقوف بچھ لیا ہے تجھے بقین آگیا ہے کہ تم بھی حمران کے آدمی ہو "..... جوانا نے بھو کے بھیریے کی ماتند وائت پھاڑتے ہوئے کہما اور دوسرے لحے اس کا ہاتھ تیزی سے عمران کی گرون کی طرف برحا بسید وہ اس کی گرون کو مخمی میں حکونا چاہتا ہو۔ گر مقابل میں عمران تھا وہ بھلا کس طرح قابو میں آبادہ تیزی سے گرفت کی اور جوانا کا دار خالی جلاگیا اور بھر تو جسے جوانا پر وحصت سوار ہو گئی ۔ اس نے تیزی سے میزالت دی اور اچھل کر کھوا

ت تم۔ تہاری یہ جرأت کہ جوانا کو بلیب میل کرو۔ حقر کیرے \*.... جوانانے عراقے ہوئے کہا۔اس کامیرہ غصے کی شدت سے جمعیانک ہوگیا تھا۔ " ہو نہہ۔ تھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میرانام جوانا ہے جوانا"۔ جوانا نے افھویں ہو کل خالی کر کے سے پر رکھتے ہوئے خو تخار لیج میں کہا۔

ہما۔ " یہ تھیک ہے کہ تم ہے پناہ طاقتوں ہو۔ مگر سوچو کہ مشین گنوں سے نگلنے والی سینکووں گولیوں کے مقابلے میں حمہاری طاقت حمہاری کیاامداد کرسکتی ہے" ... .. عمران نے کہا۔

" اوہ مجھے خو فورہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں سب کو دیکھ لوں گا۔ میں عمران کو کچر کی طرح مسل کر رکھ دوں گا" .... جوانا نے فیصے سے چیختے ہوئے کہااور نچروہ ایک جیسٹنے ہے افقہ کر کھڑا ہو گیا۔
"چیختے جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی اس عمران سے بے حد حتگ ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے۔ اس لئے بہتر ہے کہ تم میری بات اطمینان سے سنو" ..... عمران نے ہاتھ اٹھا کراے والی مرک پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور جوانا چند کمے تذبیب کی حالت میں عمران کو عور ہے دیکھنے کے بعد دوبارہ کری پر بیٹھ گیا۔
حالت میں عمران کو عور ہے دیکھنے کے بعد دوبارہ کری پر بیٹھ گیا۔
" تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ کھل کر بات کرو" ..... جوانا کے لیج میں

" و يكسور اب اس فليث پر حميس عمران زندگى بجرند مل سك كا-الستيه ميں جانتا ہوں كه اس وقت عمران كهاں مل سكتا ہے اور كچ ولچپ بات يہ ہے كه دواس وقت وہاں ہے بھى اكميلاراس كے آدمى شہر ميں حميس كلاش كرتے بجررہ ہيں" ...... عمران نے آگے كى طرف

و بی فطری سختی تھی۔

"ارے -ارے - تم تو پاکل ہو - میں جمہیں بلیک میل کیوں
کروں گا۔ تم تو جمع ہی بلیک ہو البت وائٹ میل کہت تو اور بات
تی است عمران نے مفحکہ الراتے ہوئے کہا اور پر تو جیسے جوانا پر
پاکل بن کا دورہ پڑگیا ۔ وہ میزیں تو ڑنا عمران کی طرف لیکا ۔ مگر عمران تو
چھلاوہ بنا ہوا تھا ۔ وہ اے پورے ہال میں نجاتا چرا ۔ ہال جند ہی کموں
میں فعالی ہو گیا اور سب لوگ دوڑ دوڑ کرانی جانیں ، چوانے کے لئے اوھ
اوھر دیواروں ہے لگ کر سمٹ گئے ۔ نا تیگر بڑے اطمینان سے کا وَتُمْ
میں تھا ہے کہ ایک کر سمٹ گئے ۔ نا تیگر بڑے اطمینان سے کا وَتُمْ

ہوٹل کی انتظامیہ نے پہلے تو خوداس دھماچوکری کو روکنے کی کوشش کی گر ایسے آپ کو ب بس دیکھ کر انہوں نے پولیس کو فون کر دیا۔ اور چرچند ہی کموں بعد پولیس گاڑیوں سے تیز سائرنوں سے ہوٹل کا ماحول گرنج اٹھا۔

"لوروہ تمہارے بھائی بندآگئے"...... عمران نے اچانک کمہااور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے عوظہ مارا اور دوسرے کملے وہ عقبی دروازے سے بھا گیا چلاگیا۔

جوانا ضعے سے چیختا ہوا اس کے چھا بھاگا۔ مگر دوسرے کھے اکیہ۔ گونج دارآواز من کررک گیا۔

م خبروار۔ اگر حرکت کی تو گولیوں سے چھلٹی کر دیئے جاؤ گے '۔ ب اس پولیس انسپکڑ کی آواز تھی جو پولیس کے دستے سمیت ابھی ابھی ہال میں واضل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مکڑے ہوئے ریوالور کارخ جوا:

کی طرف تھا۔ عمران اس انتہا میں عقبی دروازے سے غائب ہو جکا تھا۔ انسکٹر ریو الور لہرا تا تیزی سے جو انا کی طرف بڑھا۔

م کیا بات ہے۔ تم نے اس بال میں کیا غندہ گردی مجار کھی ۔ ایکاری

ب ..... انسكر كالجرب عد تحت تحار

م تنزے بات کروانسکڑے و مماجوکوی میں نے نہیں جہارے کے اس فنڈے نے کیائی ہے جو ابھی ابھی اس دروازے سے کے اس فنڈے نے کیائی ہے جو ابھی ابھی اس

**کاگ** گیاہے ''.....جوانانے انسپکڑ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مگر تھجے بتایا گیاہے کہ ہال کی میزیں تم نے تو ڈی ہیں '۔ انسپکڑ

نے اس کے اندازے قدرے مرعوب ہوتے ہوئے کہا۔ میل ہے ہوٹل کا مذہر ''..... جوانا نے انسکٹر کی بات کا جواب

ہاں ہے۔ او مراومر ویکھتے ہوئے چھ کر کہااور پھر ایک او صور عمر مینے کی بجائے او حراومر ویکھتے ہوئے چھ کر کہااور پھر ایک او صور عمر قومی تیزی ہے آگے بڑھ آیا۔

• تم منیجر ہو "..... جوانانے دھاڑتے ہوئے کہا۔

" بان م نے مرے ہوٹل کاستیاناس مارویا ہے ..... نیجر نے محکائے ہوئے لیج میں کہا۔

" كتنانقصان بواب "..... جوانانے بو تھا۔

تقریباً علی ہزار روب کا مسسنیم نے عصلے لیج میں کہا۔ اے مرے بل میں شامل کر دو۔ اور سنوانسکڑ۔ میں ایکر یمیا کا علی معوز شہری ہوں تمہارے ملک کا ایک غندہ مری میز رہنچا اور علی حفزہ ٹیکس طلب کرنے نگا۔ میں اے پکڑ کر ہوٹل انتظامیہ کے

حوالے کرناچاہ آتھا کہ وہ بھاگ گیا ۔.....جوانانے اپنی پوزیشن مر کرنے کے لئے کہا۔

اوہ و بیات تھی۔آئی ایم سوری۔ویے بھی آپ نے ہوٹر استظامیہ کو مطفئ کر دیا ہے۔ اس نے اب بم آپ کے خلاف کا کردوائی نہیں کر سکتے۔ ویے آپ تھے اس خنزے کا حلیہ بنا دیں۔
اسے پکرنے کی کو شش کریں گے ۔۔۔۔۔ انسکر نے مرعوب ہو ہو کم اور چر جوانا نے حلیہ بنا کہ ان پھوائی اور چر جوانا ہم صورتی افغانا ہوشل ہے باہرآگیا۔ بادجو و تیز دماغ ہونے کے جوانا ہم صورتی کو سکھنا تھا۔ باہر آگیا۔ بادجو و تیز دماغ ہونے کے جوانا ہم صورتی کو سکھنا تھا۔ باہر آئے کے ایک کاروائی میں ملوث ہونے ہے باہر آئے کے ایک بیار اس نے دیا ہا ہم آئے کے ایک اس کا دماغ قدرے ٹھنڈ ابوا تو اس نے سوچا کہ وہ خنزے بہ جب اس کا دماغ قدرے ٹھنڈ ابوا تو اس نے سوچا کہ وہ خنزے بہ بھر اس نے اسے باہر آئے کے ایک اس نے اسے باہر آئے کے ایک بیار شرائ کا بیا ٹھنا کے موام کر لیتا تو زیادہ ان بھی تھا۔ مگر غصے سے اگر عمل نے باخذے کے گواو را۔

مبرطال اب كيا ہو سكاتھ اوائے ہاتھ بلنے كے مگر كر اس - عران كے فليت بات كارادہ كرلياكہ ہو سكتا ہے بار خلا كر رہا ہو اا عران فليت ميں بل جائے سحان فيكى كرى او عران فليت ميں بل جائے سحتا في اس نے ایک خالی فیكى كرى او اے كئىگ روڈ چلنے كا كہ كر چكى نفست پر بیٹے گيا اور چواس ہے ہيں كہ وہ دروازہ بند كرتا مران تيرى سے اندر داخل ہوا اور جوان كے ساتھ لگ كر بیٹے گيا۔ اس كے ہاتھ ميں ربوالور چمك رہاتھا۔

" خاموشی سے میرے ساتھ علے حلور میں قمبیں عمران کے پائی

ہے۔ ہما۔ چوانا کا دماغ ایک لمح کے لئے گھوم گیا مگر دوسرے لمحے اس نے اوپر قابو پالیا۔ اس نے ذہن میں فیصلہ کر لیاتھا کہ حمران سے ملتے میں دوسلے اس جابر کی گر دن توڑے گا مجر حمران سے نیٹے گا۔

حمران نے ربوالور جیب میں ڈال لیا۔ \* ڈرائیور۔ البرٹ روڈ پر چلو"..... عمران نے ڈرائیور سے مخاطب \* پوکر کہا۔ جو خاموش بیٹھا ان دونوں کی باتیں من رہا تھا اور ڈرائیور

نے سرہلا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ مستوجا ہر۔ اگر تھجے دھو کا دینے کی کو شش کی تو جان لو کہ میرا نام

" تھے جہارا نام معلوم ہے۔اس نے بار بار دہرانے کا کیا فائدہ۔ شاید حمیس اپنا نام ضرورت سے زیادہ بسند ہے"..... عران نے مسکراتے ہوئے کہا۔جوانا نے اس بار کوئی جواب نہ دیا اور وائت جھیچ کر بیٹھے گیا۔

میکسی خاصی تیزرفناری سے مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک بدی می سڑک پرآگئی۔

\* سلمنے والی بلڈنگ کے گیٹ پر روک دو "...... عمران نے رانا پاؤس کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور شیکسی ڈرائیور نے خود حمران ہو '..... جوانانے دانت محییجے ہوئے کہا۔

"انجیے خاصے محدار بھی ہو۔ یس نے تو تجاتھا کہ جہاری اوپر والی

مزل بالکل خالی ہوگی '..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بولو کیا تم ہی حمران ہو "..... جوانانے جولان کے درمیان میں

رک گیا تھا عمران کو کئیہ تو زنظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

" اگر تم اس بات پر مصر ہو تو الیے ہی ہی اور سنو۔ میں جہیں

عباں اس لئے لا یا ہوں تاکہ تم اطمینان سے بتا سکو کہ حمہارا تعلق کس

" تم تھے نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" تم تھے نہیں۔ اپن موت کو ساتھ لے آئے ہو "..... جوانا نے

فصیلے لیج میں کہااور بحرا چمل کر عمران کی طرف بڑھا۔ \* خبردار۔ باس سے لڑنے سے دہملے بھے سے بات کرو "..... اچانک جوزف ہاتھ میں ریوالور کمڑے درمیان میں کو دیڑا۔

ای کمے ٹائیگر بھی جوجواناکاتعاقب کر تاہوادہاں تک کچھ گیا تھا۔ رآگیا۔

مسنوجوانا۔ میں نہیں چاہتا کہ حمہارے ہاتھ پیر توڈ کر تم سے حمہاری تنظیم کا نام پوچھوں۔ اس لئے حمہاری بہتری اس میں ہے کہ خود ہی سب کچے بناوو'۔۔۔۔۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکالمجے ہوئے رانا ہاؤس کے سامنے گاڑی روک دی۔ همران ٹیکسی رکتے ہی تیزی = نیچے اثر آیا اور پھر جوانا بھی ٹیکسی سے ہرآ مد ہو گیا۔ همران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوٹ ڈکالا اور ڈرا ئیور کے

عمران نے جیب میں ہاتھ ذال کر ایک نوٹ نگالا اور ذرا یور۔ ہاتھ پر رکھ دیا۔ ڈرائیور نے بقیہ دینے کے لئے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ گا عمران لاپروا ہی سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھتا جلا گیا اور ڈرائیور۔

معران اس عمارت میں چہا ہوا ہے "..... عمران نے جوانا کے قریب جاکر کہا۔

سریب یا و بهد \* وصل تم اندر علو \* ..... جوانانے اسے بازوسے بکؤ کر اندر دھکیا ہوئے کہا۔

"ا چھا۔ چھا۔ میں بی چلتا ہوں "..... عمران نے بازد تجواتے ہو۔ کہا اور مجرات ہو۔ کہا اور مجرات ہو۔ کہا اور مجرات ملتا جلاگیا کہا اور مجراس نے آگے جوھے کر مجانگ کو دحکیلا تو مجانگ محلتا جلاگیا عمران اندر داخل ہو اتو جو انا بھی گیٹ میں داخل ہو گیا۔

م یہ ایک وسیع وعریض عمارت تھی۔سلصنے برآمدے میں جوزفہ ایک کری پر بیٹھاشراب نوشی کر رہا تھا۔

جوانا نے جیسے ہی اندر قدم رکھا وہ جوزف کو دیکھکر بری طرر یونک پڑا۔

" آؤ۔ آؤجوانا۔ ڈرو نہیں۔ یہ بھی حہاری ہی نسل کا آدی ہے" عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اس كامطلب ب تم محم جان بوجه كرمهان كي آئ بواور

يو چھا۔

. تم سردل چو ہے۔ ریوالور کے بل پر رعب جمارہے ہو"۔ جوا: نے قصیلے لیچ میں کہا۔ مگر اس لیچ عمران نے ریوالو رجو زف کی طرف امچال دیا۔

جمیں اپنے متعلق کچہ ضرورت سے زیادہ خوش فہی ہے جوانا۔ میرا خیال ہے تم الیے نہیں بناؤ گے۔ تو بھراؤا پی حسرت ڈکال لو"۔ عمران نے اس بار قدرے تحبیدہ لیج میں کہا۔

اور چرجوانا کے بجرے پر بے اختیار مسکر اہث تیرنے گی۔ اے
یقین تھا کہ دہ اس دے بیٹے نوجوان کی بڈیاں لینے ہا تھوں ہے ہی تو ژ
ڈالے گا۔ اس لئے دہ قدم قدم آھے بڑھنے نگا۔ بظاہر دیکھنے میں عمران اور
جوانا کے درمیان کوئی مقابلہ نظر نہ آنا تھا کیونکہ عمران جوانا کے
مقابلے میں جو تھائی بھی نظر نہ آنا تھا۔ اور پحرصیے ہی جوانا عمران کے
قریب بہنچا۔ اچانک عمران اپن بگہ ہے اچملا اور ودمرے کمے اس کی
فلا تنگ کک پوری قوت ہے جوانا کے سینے پر بڑی اور جوانا لڑکردا کر
دوقدم بچھے ہیں۔ گا۔

م مران صاحب ایسا نہیں ہو سکنا کہ اے آپ میرے حوانے کر ویں میرے ہوئے ہوئے آپ کالز نامجھ کچھ اچھا نہیں لگنا میں انگیر نے تیزی ہے آگے بوصع ہوئے کہا۔ معالز میں میں ترین ہے ہیں کا ایک سیسی میں انگر

م طو محصیک ہے۔ تم لین آپ کو ٹائیگر کہتے ہو۔ آج دیکھ لیتے ہیں کہ تم اصلی ٹائیگر ہو یا صرف قالین کے شیر ہو ' ۔ عمران نے مسکرا

الرجي بلغ ہوئے كمااوراب ٹائيگرجواناكے مقابل آگياتھا۔

م تم مماک رئے ہو حقیر کیوے۔ آگ آؤ اور جوانا کے ہاتھ ریکھو ہیں۔ جوانانے عمران کی طرف ویکھتے ہوئے مفتحکہ اوانے والے کے من کما۔

میں کو کہ دو مرے لیے اے گھرا کر بہلو بدانا چاا۔ کیونکہ ٹائیگر نے بھلی کی تیزی ہے اے کھی کا دارجوانا کی بہلیوں پر کیا اور تحق کی تیزی ہے کہ دارجوانا کی بہلیوں پر کیا اور تحق ہے کے دار کر سائیڈ میں ہوگیا۔

میں اب تو جوانا کے بجرے پر غصے کا جوالا مکھی بھٹ بڑا۔ اس کی اس کی اس کی جون کے بچرے پر غصے کا جوالا مکھی بھٹ بڑا۔ اس کی تظرین ٹائیگر پر علی تھی ہوئی تھیں جوالک اور خط سے لئے پر تول رہا تھا۔ جوانا کسی ٹھوس چھان کی مائند جماہوا تھا۔

پراچانک ٹائیگر نے اپن جگہ ہے حرکت کی اور وہ ہوا میں اڑ ہا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ ٹائیگر نے فضا میں ہی پہلو بدل کر جوانا کو ڈارج ویٹ کی کو مشش کی ۔ گرجوانا کے جس نے کوئی حرکت نہ کی اور ٹائیگر کی ووٹوں ٹائگیں پوری قوت ہے جوانا کے سینے پر پڑیں۔ گر اس بار بھانا نے یہ وار بڑے اطمینان ہے روکا تھا۔ صرف اس نے اسما کیا کہ سافس روک کر اپنے آپ کو سخت کر لیا اور ٹائیگر کو یوں محوس ہوا جسے اس کے دوٹوں پر پوری قوت ہے کسی ٹھوس بھان ہے نکرا گئے جوانا کی لات بھی کی می تیزی ہے گھوٹی اور ٹائیگر فضا میں بلند ہو تا جا

گا میے کس بچ نے گیند کو فضامیں اچھال دیا ہو یاجیے کوئی، اتخليث اولمك مقابلون من مائي جمب كاسطابره كرربابو اور جرج ی ٹائیر کا جسم فضا سے نیج آیا جوانانے اسے دونوں ہاتھوں سے یو جمیت لیا جے بازچریا کے مج پر جمینا ہے۔اس نے ٹائیگر کو پد ے پکڑا تھا اور دوسرے لمخ اس نے ٹائیگر کو نیچ جھکایا اور ا ددنوں پیرٹائیگر کے نفیتے ہوئے پیروں پررکھ دیئے۔ مگراس سے وہلے جوانالين داؤس مكمل طور بركامياب بويانا نيكر كاجهم مرى طرحة اور اس کا دایاں گونسا یوری توت سے جوانا کی مموژی کے نچلے حصے یرا اور جوانا لڑ کھوا کر دو قدم بھے ہٹ گیا۔ مگر اس نے ٹائیگر پر ا گرفت ختم مد کی مگر اب ٹائیگر کی ٹانگیں آزاد ہو بچی تھیں۔اس ۔ بلی وقت دونوں گھنے سلکڑے اور بحریوری قوت سے جوانا ٹانگوں کے درمیان مار دیے اورجوانا کے طلق سے بے اختیار جح نکا گئ اور اس نے نہ صرف ٹائیگر کو چھوڑ ویا بلکہ وہ رکوع کے بل زمین

ویل دن نائیگر ..... عمران نے نائیگر کی تعریف کرتے ہو۔ کہا۔ کیونکہ نائیگر نے بری خوبصورتی سے اپنے آپ کو جوانا کے خوفناک واقب بچایاتھا۔

اور پر حمران کی بات سنتے ہی ٹائیگر کے جسم میں جیسے خون ہ بجائے پادہ دوڑنے نگا ہو۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور قلا بازی کھانا ہوا فضا میں مگومتا جلا گیا اور اس کے دونوں پیرر کوع کے بڑ

چکے ہوئے جواناکی محوری برضرب لگاتے ہوئے فضاس بلند ہوئے اور ٹائیگرایک بار بحرسیدها کھڑا تھا۔اس بحربور ضرب نے جوانا کو بشت ے بل زمین بر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ای کمچے ٹائیگر نے اچھل کر جوانا کی گردن پر گھٹنے کی بجربور ضرب مگانی چای مگر جوانا انتہائی تمزی ہے پہلو بدل گیااور ٹائیگر لینے آپ کو بروقت نہ روک سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محضے کے بل بوری قوت سے زمین سے جا ٹکرایا۔ یہ نکراؤ اسا شديد تھاكد ٹائيگركا جسم پعد لموں كيات مفلوج مو تاجلا كيا-اس لمح جوانانے ایک بار بھر پہلو بدلا اور اس بار دہ ٹائیگر کے اوپر سوار تھا۔ اس نے یوری قوت سے ٹائیگر کے سرکی بشت پر ٹکر ماری اور بھروہ انتهائی بھاری بھر کم جسم رکھنے کے باوجو دیوری قوت سے فضامیں اچھلا اور بھراس باراس کا داؤھل گیااوراس کا گھٹتا یوری قوت سے ٹائیگر کی گرون پر پزااور ٹائیگر کا جسم بری طرح تڑیااور پھرساکت ہو تا حلا گیا۔ جوانانے اچھل کر ایک بار پھرٹائیگر پروار کرناچاہا۔ گراس کمح اس کے پہلو پر عمران کی بجربو راات بڑی اور وہ لڑ حکتاً ہوا دور جا گرا۔ · كىيے ازاكا ہوكد الك بے ہوش تض ير دار كرنے لگے ہو ٠-حمران نے اس کے سلصنے کھوے ہوئے ہوئے کہا اور جو زف نے اس دوران بری محرتی سے زمین برب ہوش برے ہوئے ٹائیگر کو اٹھا یا اور عمارت کی طرف دوڑ تا حلا گیا۔ " تم \_ تم تو مراشكار بو \_ تمين توسي زنده نبين چورسكا" \_جوانا

نے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہوئے خصبناک ہے میں کہا۔

" طبي كوشش كر ديكهو-ببرهال مين مميس ضرور زنده ركلون كا لیکن اس وقت تک جب تک تم مری شرط یوری نہیں کرو گے -۔ عمران نے بڑے مطمئن لیج میں جواب دیتے ہوئے کما اور ای لمح جوانانے انتمائی تیری سے عمران پر بجربور انداز میں عملہ کر دیا۔اس کے دونوں ہاتھ فضا میں تھیلے ہوئے تھے۔ یہ خاصا حطرناک داؤتھا کہ نجانے جوانا کس بازوے حملہ کرے گا مگر مقابل میں عمران تھا۔وہ ا بی جگہ سے ہلاتک نہیں بمرجوانا نے پوری قوت سے دونوں بازو سمیینے گر عمران انتمائی تنزی سے نیچ بیٹھ گیا اور جوانا کے دونوں بازو فضا میں بی ایک دوسرے سے شرائے۔اگر عمران کو ایک لمح کی بھی در ہو جاتی تو بقیناً وہ جوانا کے طاقتور بازوؤں کی زر میں آکر چٹنی بلی دیکا ہو تا۔ عمران نیچ بیٹھتے ہی کسی سرنگ کی طرح اچھلااوراس سے سر کی بمربود محرجوا ناکے پیٹ پر بڑی ہے اٹا چمل کر پشت کے بل زمین پر جا

ا معوجوانا محجم باربارزسن جلنے والے لڑا کوں سے بڑی کراہت آتی ہے "۔ عمران نے مفحکہ اڑانے والے لیج میں کہا اور جوانا یوں اچمل کر کھزاہو گیا جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ سپرنگ لگ گئے ہوں۔ غصے کی شدت سے اس کا چمرہ بگز کر حدور جہ بھیانگ ہو چکا تھا۔

' آؤ میرے شکاری۔آگے آؤشکار حاضرے ' ...... عمران نے حب عاوت ہے اشتعال ولاتے ہوئے کہا۔

جوانانے ایک بار پراچمل کراس پر حملہ کر دیا۔ اس باراس نے جو جسٹو کا خطرناک ترین داؤ عمران پر آزمایا تھا عمران کے قریب آتے ہی وہ اجہائی تیزی سے گوم گیا تھا اور پر اس کی نانگ یوری قوت سے ہراتی ہوئی عمران کی ٹانگوں پر پڑی اور عمران اچھل کر زمین پر جا کرا۔ وراصل عمران کے تصور میں بھی مدتھا کہ جوانا اتن میرتی سے بید خطرناک داؤ کھیل سکے گا۔عمران نے نیچ کرتے ہی اٹھنے کی کو شش کی مگر جوانا نانگ مارتے ہی الو کی طرح ایک بار پر گھوما اور اس کی لات پوری قوت سے زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے عمران کے پہلو پر پڑی اور عمران فضاسی اچمل کر تین چار فث دور جا گرا۔ الک کھے کے لئے عمران کو یوں محسوس ہواجسے اس کی ایک طرف کی ساری پسلیاں ای جگہ چھوڑ گئ ہوں۔اس کے جسم میں شدید اینٹن ی ہوئی اور وہ ب اختیار کسی گولے کی طرح سمٹنا جلا گیا اور یہی سمٹنا اس کے حق میں بہتر اُبت ہوا۔ کیونکہ جوانانے انتہائی تری سے بھک کر اس کی دونوں ٹانگیں مکرنے کی کو شش کی تھی۔وہ شاید اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کراہے فضامیں گھما کر زمین پر مار ناچاہا تھا۔ مرجوانا کی یہ کوشش بے کارگئ ۔ کیونکہ اس کے جھکنے سے الک

ی دووں ، یں چر سرانے طفانس ما در مین پرارنا جاہا ھا۔ گرجوانا کی یہ کو شش بے کار گئ کیونکہ اس کے جیکنے ہے ایک لحد مہلے عمران نے دونوں ٹانگیں سیکر لی تھیں اور پچراس سے پہلے کہ جوانا سیدھا ہو تا۔ عمران کی دونوں ٹانگیں بیک وقت پھیلیں اور اس کے چر پوری قوت سے جھیے ہوئے جوانا کے ہجرے پر پڑے اور جوانا لڑ کھواکر چھیے ہٹا جلا گیا۔ عمران کے لئے اسا وقد کافی تھا۔اب عمران

مح جرب پر بعی خصے کی ہریں دوڑتی علی گئیں۔

" اب یہ کھیل ختم ہو جانا حلیہ جوانا"..... عمران نے سخیدہ لھے میں کہااوراس کے ساتھ ی عمران نے چیتے کی طرح اپنی جگہ ہے جست لگائی اور فضا میں گھومتا ہوا دونوں ہاتھوں کے بل زمین برآ رہا۔ مگر زمین برآتے ہوئے وہ اپنے ساتھ جوانا کو بھی لے آیا تھا۔ کیونکہ اس کی دونوں ٹانگوں نے فضامیں گھومتے ہوئے جوانا کی گردن میں شکنجہ کس لها تھاسپتانچہ ایک محنکے ہے جوانا بھی اس کی ٹانگوں میں کساہوا زمین پرآ رہااور عمران نے تیزی سے اپنے جسم کو موزااور جوانا کی گردن س بل پڑگیا۔عمران ایک بار پرھ اچھل کر کھڑا ہو جکا تھا۔ پھراس نے پہلے کہ جوانا اٹھمآ عمران تنزی ہے جھکا اور دوسرے کمحے ویو ہیکل جوانا اس کے دونوں ہاتھوں میں حکزا ہوا فضامیں اٹھا حلا گیا۔ عمران کا ایک ہاتھ جوانا کی گردن کے گرد کساہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی ٹانگوں کے گرد تھااور بچرعمران نے اپنے ہاتھوں کو ذراسا بل دیے کر جھکایا تو جواناکا جمم پشت کے بل اس کی پشت سے نکرایا اور اس کے ساتھ ی

عمران کے ہاتھوں کے زور دار تجنگ سے جو اناکا بھاری جسم کمان کی طرح مڑا جلا گیااور کچر کڑک کی آواز فضامیں گونجی اور عمران نے جو انا کو یوں زمین پر اچھال دیا۔ جسپے مزدور بھاری بوجھ کو زمین پرچ دیتے ہیں۔ جو اناکا جسم بری طرح جرب رہا تھااس کے ہاعتہ پیراس کے بس

عمران نے دونوں ہاتھوں کو یوری قوت سے جھٹکا دیا۔ جوانا کے حلق

ہے تیزج انجری۔

میں شدر ہے تھے۔ عمران نے انتہائی خوفناک داد استعمال کر کے اس مے ریزھ کی بذی کا مہر د شلوکیٹ کر دیا تھا ادر اب جوانا بیکار ہو چکا

کے رمیزھ کی ہدی کا مہرہ دھنٹو کیٹ کر دیا تھا اور اب ہواتا ہیار ہو جھ انگلسہجد کموں بعد دہ ساکت ہو گیا۔اس مرحبہ دہ بے ہوش نہیں ہوا

اللہ بے حس وح کت ہو چکا تھا۔ وہ اب ح کت کرنے کے قابل میں رہاتھا۔

مجوزف۔ اے محسیت کر اندر لے طبد اور بلیو روم میں ذال عدد است محمارت کے برآمدے میں موجود جوزف سے مخاطب

يوكركيا-

اور جوزف تبزی ہے بھا گہا ہو آگے آیا اور بھراس نے زمین پر پڑے ہے نے جوانا کی ٹانگ بگردی اور اے گھسیٹنا ہوا ممارت کے اندر لینا چلا محلہ جوانا کے حاق ہے چینیں نکل رہی تھیں مگر قاہر ہے جوزف ان محلق کی کب پرواہ کر ناتھا۔

می حل ب نائیگ ..... مران نے آگے برد کر برآدے کی سوموں پر بیٹے ہوئے نائیگرے مخاطب ہو کر کما۔

میں شرمندہ ہوں باس ۔ بس اچانک ہی میں مار کھا گیا ۔ نائیگر نے گرون کو دائس بائیس حرکت دیتے ہوئے کہا۔

م کوئی بات تہیں۔ تم بہت اچھے طریقے نے لڑے ہو۔ خاص طور پر اس وقت تم نے کمال کر دیا تھا جب جوانا نے پیٹ سے کپڑ کر حماری دونوں ٹائلیں اپنے پروں سے حکونے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس وقت تم ذرا بھی چوک جاتے تو وہ ایک بی تھیئے سے حماری

سائلی

سلیمان کو جیسے ہی ہوش آیا۔اس نے نہتے آپ کو رسیوں سے بری افرام حکواہوا پایا۔مند میں رومال نمساہ و نے کی وجہ سے وہ چھ کر بھی گھی کو یہ بلاسکا تھا گھر وہ کب تک اس طرح بندھا پڑارہا۔وہ عمران کی مادت جا نیا تھا کہ اگر وہ آجائے تو چھر لمحوں ہی میں آجائے اور بند تھے تو چم امنوس کی میں آجائے اور بند کھی تو چم امنوس کی سامیان کی سلیمان کی سلیمان کی سلیمان کی سلیمان کی سلیمان کی سلیمان کی

بالی کا بھی علم نہ تھا۔ سلیمان بحب والی آیا تو فلیٹ کا وروازہ لاک تھا بچو نکہ سلیمان کے پیس ایک چانی رہتی تھی۔ اس سے اطمینان سے وہ دروازہ کول کر اور آگیا تھا۔ گرا بھی اے آئے ہوئے دس پندرہ منٹ ہی گزرے تھے آجاتک یہ افعاد ٹوٹ پڑی ۔ اب سلیمان سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی اور آگیا تھی۔ آئے والے نے کچہ اس بری طرح سے باندھا تھا کہ سلیمان تی تھی۔ آئے والے نے کچہ اس بری طرح سے باندھا تھا کہ سلیمان دونوں ٹانگیں حمہارے جسم سے علیحدہ کر دیتا ''..... عمران نے اس کاندھے پر تھیکی دیتے ہوئے کہا۔

" باس - إيك لمح ك ك تو محجه جي اي موت سامن و كماني

تمی ...... فائیگرنے مجھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔

وسے یہ شخص امتہائی خوفتاک لڑاکا..... مارشل آرٹ کا ماہر اور پناہ طاقتور ہے۔ ہر آدی کا اس سے لڑنا ناممکن ہے۔ مجھے خو دا سے بس کرنے میں داعق لیسنیہ آگیا "...... عمران نے بنستے ہوئے کہا ٹائیگر کا رنگ بحال ہونے نگا۔ ظاہر ہے جس کی تعریف عمران کر

ہو۔اس کے مقابلے میں مار کھاجانا انو کھی بات نہ تھی۔ \* اچھا نائیگر سنو۔ تم نے اس فقر ملکی کو اچھی طرح ویکھا ہے ج نے تھے کارے کچلنے کی کو شش کی تھی۔اب تم نے اے ملاش کر ہے۔ہو سکتا ہے اس نے مکیہ اپ کر لیا ہو۔ گرتم اے اس کی چا ہے۔ہوں سکتا ہے وہ وہ وائیس ایونی برزوروے کر سلتا ہے۔اے ملاً '

کر سے تھیج اطلاع دو"..... عمران نے اسے تھیکی دیتے ہوئے کہا۔ " مہتر باس ".... نائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلا تا ; عمارت کے اندر داخل ہو گیا جبکہ نائیگر کارخ چھانک کی طرف تھا۔

کے لئے حرکت کر ناہمی مشکل ہورہاتھا۔آخر سوچ سوچ کر سلیمان يهي فيصله كياكه وه كسى طرح لرصكاً موا فليث سے باہر نكل جائے ؛ اس طرح وہ کسی کو ای طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوت چتانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے اپنے آپ کو لاحکانے کی کو ط شروع کر دی۔ مگراس کے جسم کو کچھ اس انداز میں باندھا گیا تھا ک ا کیب گول وارے میں بی حرکت کر سکتا تھا۔ سلیمان نے کوط شروع کر دی مگر جلد ی اے احساس ہو گیا کہ شاید فلیث وروازے تک چینے میں اے کی گھنٹے لگ جائیں گے۔ مگر اس ہمت نہ باری ادر کو <sup>مش</sup>ش جاری ر **کتی** سز بردست کو مششوں اور کافی تک لڑ مکنے کے بعد آخر کار وروازے کے قریب پہنچنے میں کامیاب، كبار مكر اب مستله تحا وروازه كهولين كاركو وروازه يوري طرح: تھا۔ مگر اس کے باوجود اے کھولنے کے لئے ہاتھ کی ضرورت تھی سلیمان کے ہاتھ کھلے ہوئے نہ تھے۔اس نے سرمار مار کر وروازہ کھ کی کوشش کی مگر وروازہ نہ کھلا بلکہ وروازہ لاک ہونے کا بھی . تھا۔ بھر سلیمان نے لینے جسم کو وائرے کی صورت میں گھمایہ بندھے ہوئے بیروں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور مچروہ در چتدا کج محولے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر اس کے باوجو ووروازہ استانہ تھا کہ وہاہر نکل سکتا محتاني اس نے تيزى سے ايك باد بحردن اوراب وہ کا ندھوں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ اس کو شش میں مصروف تھا کہ اچانک وروازہ آ

وهماے سے کھلا اور ایک موٹی تازی علی کود کر سلیمان کے جسم کو معلائمتی ہوئی اندر آگئ ۔اب راستہ کھل گیا۔اس لئے سلیمان نے بلی **کی طرف تو چہ کرنے کی بحائے ماہر کی طرف لڑھکنا شروع کر دیا اور پیر** وہ فلیٹ کے کھلے دروازے سے باہر نکل کر راہداری میں آگیا۔ مگر اب ا كي اور شوها مسئله سلمن تحاربر فليث كا راسته الك الك تها اور سلیمان کے سلمنے وو بی صورتیں تھیں۔ یا تو سلیمان سرھیوں پر الرحكة بوانيج مرك برجاكر تا-اس طرح سرك برجلنه والوس كواس كي طرف متوجه ہونا برتا۔ یا بھرویس رابداری میں بڑا کسی کے آنے کا انتظار کرتا ہے گروونوں صورتیں ہی سلیمان کے لئے تشویشناک تھیں۔ کیونکہ راہداری میں تھہرے رہناتو الیابی تھاجیے فلیث کے اندر برا رساً اور سرحیوں سے او حصنے کا مطلب تھا کہ جب وہ نیچے سڑک پرجہنچا تواس کی ہڈیوں کاچورا ہو حکاہو تا۔

ابھی سلیمان سوچ ہی رہاتھا کہ کیا کرے کہ ایک کتا تیزی سے
سیدھیاں چڑھتا ہوااور آگیا۔اس کے گھی میں موجود پٹا دیکھ کر سلیمان
سیجھ گیا کہ دہ کس کا پالتو کتا ہے سکتے نے بندھے ہوئے سلیمان کے
جم کو موٹکھا اور ای لیجے اسے وروازے میں لمی کی جھلک نظر آگئ اور
دوا چھل کر بھوٹکتا ہوا وروازے کی طرف بڑھا۔

موتی۔موتی۔واپس آؤ"..... اچانک سیزھیوں کے نیچے کسی کی آواز سٹائی دی۔کماشاید اس آدئی کا تھا۔

مگر کمآ تو بلی کو ویکھ کر پاگل ہو گیاتھااوروہ بلی کے بیچے بھا گہا ہوا

فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ سلیمان نے محموس کیا کہ فلیٹ کے اندر دھ چوکڑی مچی ہوئی ہے سکتے کے بھوتگئے اور بھاگئے کی آوازیں صاف سنافی دے رہی تھیں اور چر سیز حیوں پر قدموں کی تیزآوازیں انجریں کھے' مالک شاید کلتے کولے جانے کے لئے خوداوپر آرہا تھا۔

"ارے یہ کیا"..... جیے ہی وہ نوجوان اوپر جرضا سلمنے بندھے ہوئے سلیمان کو دیکھ کر تیزی ہوئے سلیمان نے اے دیکھ کر تیزی کے دائیں بائیں سر بیٹنا شروع کر دیااور نوجوان نے جھک کر اس کے منہ سے پی بیٹائی اور چراس کے منہ میں محنسا ہوارومال نکال لیا اور ملیمان نے ایک طویل سانس لیا۔

" محجے محولو۔ جلدی کرو "..... سلیمان نے بانیتے ہوئے کہا۔ " مگر مہیں کس نے باندھا ہے"...... نوجوان نے حیرت بحرے لیج میں کہا۔

۔ تم کھولو تو ہی۔ بندھے بندھے مرا جسم سن ہو گیا ہے ۔۔
سلیمان نے کہا اور نوجوان نے پلٹ کر اس کی رسیاں کھولیٰ شروع کر
ویں تھوڑی ویر بعد سلیمان کا جسم رسیوں کی بندش سے آزاد ہو چکا تھا۔
گر مسلسل بندھے رہنے کی وجہ سے اس کا جسم سن ہو چکا تھا۔ اس لئے
اس نے آہستہ آہستہ لیخ جسم کو حرکت دین شروع کر دی۔
فلیٹ کے اندر سے کتے کے بحو کھنے کی آوازیں ابھی تک آری

تھیں۔ شاید بلی کہیں جیپ گئ تھیں اور کتا اس کی ملاش میں بری طرح بھونک رہاتھا۔

• اینے کے کو باہر نکالو سارے فرنیجر کا ستیا ناس مار دے گا"۔ سلیمان نے شکریہ اداکرنے کی بجائے الثانوجوان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ "اوه - اجها سية نبي موتى كوكيا بوكيا به " ..... نوجوان في شرمندہ لیج میں کمااور بھر تیزی سے دروازہ پھلانگ کر فلیٹ میں داخل چو گیا۔ سلیمان اب اللہ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا ادر بحراس نے قدموں کو حرکت دی تاکہ جسم کا دوران خون یوری طرح بحال ہو جائے کہ اجانک ایک خوفناک دھماکہ ہوااور سلیمان کو یوں محسوس ہوا کہ جیے کی نے اسے گیند کی طرح اٹھاکر سڑک کی طرف اچھال ویا ہو۔وحماکہ اسافدید تھاکہ اس کے حواس یکفت جاتے رہے۔اور م جب اے ہوش آیا تو اس نے لینے ارد کرد لوگوں کے چھنے اور ما گئے دوڑنے کی آوازیں سنیں۔ دہ سڑک کے ایک طرف بنے ہوئے پارک کے گروموجود باڑھ کے اور گراتھا اور شاید باڑھ پر گرنے کی وجد سے بی وہ نے گیا تھا۔ورند اتن بلندی سے کرنے کے بعد اس کی بڈیاں سلامت ندر ہتیں۔ مگر ووسرے کی اس کی آنکھیں حرت سے مچھٹی کی چھٹی رہ گئیں۔ کیونکہ سامنے اس کا فلیٹ ملیے کا ڈھیر بناہوا تھا اور لوگ تیزی سے ملبہ بٹانے میں معردف تھا۔ یورافلیث بی بیٹھ گیا تھا اور فلیٹ کے نیچ موجود گراجوں کو بھی لینے ساتھ بی زمین بوس كر كيا تماسطير ميس سے اجمى تك چينوں اور كرابوں كى آوازير سنائى

اسی لمجے یولیس گاڑیوں اور فائر بریگیڈے سائرنوں کی آوازیں

وے ری تھیں۔

سنائی ویں اور بھرویکھتے ہی ویکھتے فائر بریگیڈے عملے نے فلیٹ کو گھر ایا اور لو گوں کی مدوے انتہائی تنزی سے ملیہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سڑک پرٹریفک جام ہو گئ تھی اور لوگوں کا ایک بے بناہ جوم فلیٹ کے گرو اکٹھا تھا اور سلیمان ان کے درمیان کھڑا یوں آنکھیں معاڑے ساہ شدہ فلیٹ کے ملبے کو دیکھ رہا تھا جسے اے اپن آنکھوں پر یقین مذارباہو۔ یہ سوچ کری اس کے معدے میں اینٹمن ہو رہی تھی كه أكروه كوشش كرك فليث سے باہر يد لكل آما اور وہ نوجوان اسے يد کھولتا تو اس وقت اس کے جسم کے ہزاروں اعضا اس ملبے میں یکھرے پڑے ہوتے اور اس کمح اے نوجوان کا خیال آیاجو کتے کو پکڑنے کے انے فلیٹ میں واخل ہوا تھا اور اس کے فلیٹ میں جانے کے چند کمجے بعدی وہ خوفتاک دھماکہ ہوا تھا۔صاف ظاہر تھاکہ نوجوان کے جسم کے چیتھوے اڑگئے ہوں گے۔

ی ورا میں افسوس کھی کو فلیٹ میں لے آئی "سلیمان کے دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے کہا۔ اب اے کیا معلوم تھا کہ در حماکہ ہوا ہی اس نوجوان کی دجہ سے تھا۔ کے و پکرنے کے دوران اسکا پیراندرونی کمرے کے سلمنے رکھے ہوئے پائیدان پر پڑا تھا اور پائیدان کے نیچے البرٹ کار کھا ہوا ہم ایک خوفناک دھماکے سے بھٹ گیا۔ ببرحال یہ بات طے تھی کہ نوجوان نے اپی قربانی دے کر سلیمان اور عمران کو بچالیا تھا۔ وریہ و سکتا تھا کہ سلیمان رسیوں سے آزادہ و کر فلیٹ میں والیس جاگاور مجراس کا پیر بم پر پڑجاتا۔ تھوڑی در

منیسی خاصی تیز رفتاری سے مختلف سر کوں پر دوڑتی ہوئی رانا میں کی طرف بومی چلی جارہی تھی اور سلیمان اب یہ سوچ رہاتھا کہ وہ ، موان کو اپنے باندھے جانے اور بجر نج نگلنے کے متعمل کیا تفصیلات منے گا۔ کو کمی ورخت نے نگرانے سے روکا اور پر سے پی کار کی رفتار قدر ب اس نے بڑی پھرتی ہے بریک نگا کر گاڑی روکی اور اس محترول ہوئی۔ اس نے بڑی پھرتی ہے بریک نگا کر گاڑی روکی اور اس محتروں ہیں بھا گیا۔ عین آخری موقع پر اور پھر سلمنے طویل جھاڑیوں میں بھا گیا۔ عین آخری موقع پر گولی کے دھما کے اور کار کار خ مزنے کی بنا، پر وہ بچھ گیا تھا کہ عمران کے ہمدروآن فیجے ہیں اور اس کا دار ناکا م رہا ہے۔ اس لئے بجائے وہاں مدکنے کے وہ حتی الوسح تیزی سے بھا گیا ہو اس کو تر مزل دور بوتا جلا گیا۔ اس افسوس تو ضرور تھا کہ عین موقع پر مزل دور جلی گئی۔ گروہ اپنی بیکھ مطمئن ضرور تھا کہ آگروہ عمران کے ساتھیوں کے ہاتھ نہ آیا تو اس طرح کا دو سراموقع زموند نگا ہے گا۔

برجاہ بھاڑیوں میں بھاگتے بھاگتے وہ جلد ہی المیت رہائشی کالونی کی پہشت پرجاہ بھا اور وہ پر ان ووڈ پر گئے گیا۔
کالونی کے بھو ک پر گئے کرانے خالی جیسی ال گئ اور اس نے ڈرائیور کو اپنے ہوئل کا بتی بناکر چھکی نشست سنجمال کی جیسی الک جھٹے ہے آگے بڑھی اور اور اب اطمینان ہونے پروہ موجئے نگا کہ آخریہ وہما کہ کس نے کیا اور عین موقع پر عمران کو بجائے کون آبہ پہنی تھا بربکہ مرکن وور دور تک سنسمان بڑی ہوئی تھی اور اے آدی تو آدی برجریا کا بچہ بھی کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ گراس کے باوجو دیہ بات یقینی تھی کہ کوئی شخص وہاں موجو و تھا اور اس نے باوجو دیہ بات یقینی تھی کہ کوئی شخص وہاں موجو و تھا اور اس نے عین آخری کھات میں گاڑی کار خ

راشل برے مطمئن انداز میں ایکسیلیٹر پر وباؤ ڈالے گاڑی آگ برحائے حلا جا رہا تھا۔ اس کا شکار مفلوج حالت میں سڑک کے عیر ورميان مين يرا بواتها اور راشيل موج رباتها كه بس اب جند لمون وررہ میں ہے۔اس کے بعد بیس لاکھ ڈالر اس کی جیب میں ہوں گے گر اہمی کار عمران سے دس فث دور تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ساہر اور محر تدر فناری نے دوڑتی ہوئی کار کارٹ ایااتک مڑ گیا اور گار ڈوا اور لا کھر آتی ہوئی بائیں طرف مڑتی چلی گئی۔اچانک وحما کے اور گاڑا كاتوازن بكرنے سے راشيل اكب لمح سے كے ت بوكھلا كيا مكر دوسر لمح اس نے لینے آپ پر قابو پالیااور سٹیرنگ پروائیں طرف یورازو وال دیا تاکه گازی الت نه جائے اگازی جس طرف مزی تھی وبار در ختوں کا ایک ذخرہ تھا اور گاڑی کارخ اس ذخیرے کی مطرف ہی ج راشل نے بڑی مشکل سے لیے ہوش وحواس سلامت رکھتے ہوئے کا

تحوثی وربعد اس نے میکسی ریستوران کے سلمنے رکوائی اور پھر کاتبود کو کرایہ دے کروہ ریستوران میں داخل ہو گیا۔اب یہ اس کی پیش قسمتی تھی کہ اے ایک ایسی خالی میز مل گئی جس کے بیچے بیٹیے معد برنے اطمینان سے فلیٹ کی نگرائی کر سکتا تھا۔

ا اس نے کری سنجمالتے ہی سب سے پہلے کھانے کا آد ڈردیا اور پر
العانا کھانے کے دوران بھی اس کی نظر ہی مسلسل فلیٹ کی مگر انی
معروف رہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کافی ممگوائی اور
بیدے اطمینان سے اس کی حبہکیاں لین شروع کر دیں۔ ابھی اس نے
فی کی آدھی پیالی ہی ختم کی تھی کہ اس نے ایک نوجوان کو فلیٹ کی
موسیاں چڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظریں اس نوجوان پر جم گئیں۔
موسون چال ڈھال۔ عمر ۔ قد وقامت نز ضیکہ کی طور بھی عمران
میکا تھا۔ اس نے وہ فامو تی سے بیٹھاکانی بیتا رہا۔ کافی کی پیالی ختم کر

میریل ادا کرنے کے بعد وہ کری سے اٹھا اور رئیستوران سے باہر

میں بھی آسکتی تھی کہ گاٹری کارخ موڑنے والے نے بقیناً اے بھی دیکھ لیا ہوگا اور بچر عمران نے بھی اس کی شکل اتھی طرح دیکھ لی تھی۔اس لیے ظاہر ہے اب اے میک اپ میں رہناہوگا۔ چتا تی ہوٹل پمنچنے ہی اس نے سب ے بہلاکام یہ کیا کہ کرہ ضالی کر دیا اور اپنا بیگ لے کراس ہوٹل ہے تھوڑی دور واقع ایک اور ہوٹل

چتا چہوتل بچتے ہی اس سے سب سے بہلاکامیہ لیا کہ کمرہ خالی کر ویا اور ہوتل ہے ۔

دیا اور اپنا بگی لے کر اس ہوٹل سے تعوثی دور واقع ایک اور ہوٹل میں کمرہ بک کر الیا۔ مگر اس ہوٹل کے کاؤنٹر پہنچنے سے پہلے ایک کیفے میں کمرک نواند علی محکم کر اپنا حالیہ جندیل کر لیا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیگ دیکھنے کے بعد وہ کافی ویر تک نے منصوب پر موج بچار کر آئی رہا اور بچراس نے بہی فیصلہ کیا کہ اسے عمران کے فلیٹ کی نگر افی کرنی جاہئے اور وہ موقع دیکھ کر سائنشر کے دیوادوہ موقع دیکھ کر سائنشر کے دیوالور سے اس پر فائر کرے اور فکل جائے۔

راشیل کی عادت تھی کہ جب وہ ایک بارکام پر لکل کھڑا ہو گا تو پھر
وہ وقت ضائع کر ناگناہ عظیم بھی تھا۔ وہ شکار پر مسلسل اور گا بڑتو رُ
ملے کرنے کا عادی تھااور عمواً اے کامیابی حاصل ہو جاتی تھی۔ کیو نکہ شکار آخر کب بیک مسلسل عملوں ہے رکھ سکا تھاجتا نجہ اس بار اس نے کیرہ وہیں کرے میں چھڑا۔ لباس بدلا اور سائیلنسر لگا ربوالور یہ بیگ ہے تکا کر جیب میں ڈالا اور ہوئل ہے باہر تکل آیا۔ اس نے ربیگ ہے دکال کر جیب میں ڈالا اور ہوئل ہے باہر تکل آیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہوئل میں والی اس وقت تھے گا جب اے شعصد میں کامیابی ہو جائے گا۔ ہوئل سے لطحے ہی اس نے کیا کہ اور اے کتک روڈکا تیہ بناکر وہ بھی نشست ہی اس نے بیکی نشست ہی اس نے بیکی کی شست ہی اس نے بیکی کی شست

لکل آیا۔ نوجوان کو اوپر گئے ہوئے دس منٹ کے قریب گزر کیے ۔ آ اور راشیل موچ رہاتھا کہ آخروہ نوجوان کون ہے اور اور کیا کر رہا۔ ابھی وہ سڑک کے کنارے کھڑا یہی موچ رہاتھا کہ فلیث کے اور جا صورت حال کا اندازہ کرے پاہمیں رک کر کافی الحال نگرانی کرنے ی اکتفا کرے کہ ایک خوفناک وحماکے سے لڑ کھوا کر بے اختہ زمن برجا گرارد هما که اس قدرخو فناک تما که اے اسے ہوش وحوام یر قابو نه رہا۔اے ایک لمح ب<u>ے لئے یوں</u> محوس ہوا جیے دھما کہ عیر اس کے قدموں کے نیچے ہواہو۔ مگر گرتے گرتے اس نے ایک آدمی آ فلیٹ سے اڑ کر باہر یارک کی باڑھ پر کرتے ضرور ویکھ لیا تھا اور ؟ جب وہ اپنے آپ کو سنجال کر اٹھاتو یہ دیکھ کر حمران رہ گیا کہ عمرار كا فليث مراجون سميت طبي كي صورت اختيار كر حياتها اور دوسر لمح ارد كرو ك لوك شور مجاتے اس فليك كى طرف دواے اور ؟ ديكھتے ي ديكھتے وہاں بے پناہ جوم ا كٹھا ہو گيا۔

راشیل بھی دوڑ کا ہوااس بوم میں شامل ہو گیا اور بحد لمحوں بعد اس نے بالر پر سے اس آدمی کو اٹھنے دیکھ لیا ہو دھما کے کے ساتھ ہی فلید سے باہر آگر اتھا۔ یہ نوجوان نہ تھا جب اس نے فلیٹ میں جاتے دیکے تھا۔ اس کی تیز نظریں اس آدمی پرجی ہوئی تھی اور دہ اس کے جبر پیدا ہونے والی کیفیات کو بغور دیکھ رہاتھا۔ اس آدمی کے جبرے خوف کے آثار جیسے مجمل ہو کر رہ گئےتھے۔ یوں لگناتھ جیسے اس کو فلید کے تباہ ہونے کا نقین نہ آرہا ہو مگر اس شخص نے نہ ہی کوئی جج نوبکار

بھونت ہی آئے بڑھ کر کسی کو یہ کہا کہ وہ اس فلیٹ سے باہر آگرا ہے۔ پونشیل کے اندازے کے مطابق وہ شخص کوئی گھریلی طازم جسی چیز ویکھائی وے رہاتھا۔

تموثی دربعد پولیس کی گانیاں اور فائر بریگیڈوالے بھی بہنے گئے اور پیٹ کا ملیہ اٹھانے کاکام تری سے شروع ہو گیا۔

راشیل دهما کہ ہوتے ہی ہے بات تو بھے گیا تھا کہ یہ دھما کہ الرب

گی کو ششوں کا نتیج ہے۔ کیونکہ الیہ کاموں میں الرب باہر تھا۔ مگر

الی آدی کے اطمینان سے راشیل نے یہ بچر لیا تھا کہ کم از کم عمران

وحما کے کے وقت اس فلیٹ میں موجو دیہ تھا۔ کیونکہ اگر وہ فلیٹ میں

او ما تو کم از کم یہ شخص فطری طور پر کہی بھی اس طرح اطمینان سے

اوا یہ رہا اور اب مسئلہ تھا کہ عمران آخر کہاں تھا۔ اب تو فلیٹ میں

اوا یہ رہا اور اب مسئلہ تھا کہ عمران آخر کہاں تھا۔ اب تو فلیٹ میں

اوا یہ رہا اور اب مسئلہ تھا کہ عمران آخر کہاں تھا۔ اب قلیٹ کے علاوہ اور

اوا یہ رہا تھا۔

چتانچ اس نے سوچ سوچ کریمی فیصلہ کیا کہ اسے اس شخص کی اور آئی کرنی ہوگئی ہے اس شخص کی عاور کئی ہوگئی کی اور کا اور کا اور کا اور کی ہوا اچا تک کا دور کھی ہوا ہے کہ اور کی ہوا ہوا تک وہ شخص جوم سے باہر نگلے نگار داشیل بھی اس کے ایک کی ہوا ہوا تھی تھا۔

ا بھی سے باہر آکر وہ خض ایک گلی میں گس گیا اور بجر جب گلی کا فیام ایک سزک پر دواتو اس نے اس خص کو ٹیکسی کو روکنے دیکھا۔ واشیل نے تیزی سے اوم اوم نگایس محمائیں اور بجر اسے ایک

بلڈنگ کے سانے میں ایک موٹر سائیکل کھوا نظر آگیا۔ داشیل ت ہے اس موٹر سائیکل کی طرف کھسکتا جلا گیا۔ موٹر سائیکل کے قرنہ پہنچ کر اس نے دیکھاتو موٹر سائیکل لاک تھا۔

ای لیج بیک وقت دوباتی ظہور پزیر موئیں اس شخص کو آ خالی فیکسی مل گی اور عین ای لیج موٹر سائیکل کا مالک بھی آن اس نے لاک کھولا اور اگنیش میں چائی گھمائی ہی تھی کہ راشیل اچانک پوری قوت ہے اے وحکادیا اور اس کے گرتے ہی دہ اچھا موٹر سائیکل پر بیٹھا اور دو سرے کیج اس نے طارفیک موج آ کے ایک جھیکے ہے موٹر سائیکل آگر خوجا دی ہو تر سائیکل کا شور کر تا اور ویختا ہوا اس کے پیچے دوڑا۔ گر راشیل اب اے کہا ل سائیکل تک پہنچنے دیا تھا۔ دہ پوری رفتار ہے موٹر سائیکل الوا فیکسی کے پیچے دوڑا علا گیا۔

یسی سے یپ دورہ چیا ہیں۔ جب اس فیکس کے قریب پہنچ کراس نے اس آدی کو چھلی ہ بیٹے ویکھ لیا تو پھر اطمینان سے اس فیکس کے تعاقب میں معرا گیا۔ وہ خاصا فاصلہ دے کر فیکسی کا تعاقب کر رہا تھا ٹاکہ وہ تعاقب ہے آگاہ نہ ہوسکے۔

فیکسی مختلف مؤکوں پر گھومتی ہوئی ایک بدی مؤک پر پہنے گا خاصی بدی عمارت کے گیٹ پر جاکر رک گئ-راشیل موٹر آگے برصائے لئے گیا اور بچراس نے ایک کیفے کی سائیڈ " سائیکل روک دی اور اسے سٹینڈ پر کھڑاکر کے دہ تیز تیز قدم افحا

ہیں عمارت کی طرف بڑھنا جلا گیا۔ جس وقت وہ عمارت کے قریب مجنیا۔ اس نے ایک نوجوان کو عمارت کے گیٹ سے نظنے اور گیٹ کے قریب کھڑی بوئی موٹر سائیکل پر سوار بوکر جاتے ویکھا موٹر سائیکل سوار کے جانے تک وہ ایک ستون کی آئر میں رکا دہا۔ اس کے جانے کے بھد وہ آگے بڑھا اور بحر گیٹ کے سامنے آگر رک گیا۔

پھاٹک کی ذیلی کھڑی کھلی ہوئی تھی۔ راشیں نے جھک کر اندر دیکھا تو اے اصل عمارت کے برآمدے میں ٹیکسی ہے اتر کر اندر جانے والا شخص نظرآیا۔راشیں تیزی سے کھڑی کے اندر واخل ہوا اور تیزی ہے ایک ستون کی آڈ میں ہو گیا۔عمارت کے سامنے کا لان ضائی پڑا ہوا تھا اور وہاں کوئی شخص نہ تھا۔راشیل چند کھوں تک وہیں کھوا جائزہ لینڈ رہا۔ پھروہ تیزی سے چنا ہوا عمارت کی طرف بڑھا چا گیا اس کا ایک

جب وہ عمارت کے قریب بہنچ تو اچانک اس نے عمارت کے سامنے کا وروازہ کھلتے محوس کیا اور وہ بھیٹ کر عمارت کی سائیڈوالی گئی میں چیپ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے عمارت میں ہے ایک قوی ہیکل صبتی کو باہر لگل کر پھائک کی طرف جاتے ہوئے دیکھ اور ووسرے کے راشیل کے چرے پراطمینان کی مسکراہت دولانے لگی۔ ہس صبتی کو وہ عمران کے فلید ہوئے تھا۔ اس مستی کو وہ عمران کے فلید ہوئے چیکے جا دیکھ جا تھا۔ اس عبدی کو وہ عمران کے فلید ہے فلید ہوئے چیکے دیکھ جاتا ہیں عمران تقیناً اس عمارت میں موجود ہوگا کے واس قبیل سے جاتا ہے کہ عمران تھیناً اس عمارت میں موجود ہوگا کے واس قبیل سے کہ صبتی کہیں پھائک بند کر

کے داہیں آتے ہوئے اسے دیکھ نہ لے وہ تیز تیز قدم اٹھا تا اس گلی کو کراس کرے عمارت کی بیشت پر آگیا۔ عمارت کی بیشت پر کئی کھڑ کیاں موجود تھیں۔ یہ تمام کھڑ کیاں تاریک تھیں۔ اس نے راشیل بچھ گلیا کہ ان کروں میں کوئی موجود شد رہے ہے میں اس کے زاشیل بچھ گلیا کہ ان کروں میں کوئی موجود

تاریب تھیں۔ اس نے راشیل مجھ گیا کہ ان کروں میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اس نے باری باری ہر کھڑی کو آنیا یا اور پر ایک کھڑی اے کھی ہوئی بن استعادے اس کے دونوں بت دخیلے اور چند کھے اندر کی من گن لینے کے بعد وہ کھڑی چملانگ کر کرے میں بھی کھیا۔

کرے میں مہی کا روہ تعوزی دیر تو بے حس دح کت کھوا رہا۔ گر جب کہیں ہے کوئی آواز نہ سنائی دی تو اس نے جیب سے پنسل نارچ نگالی اور اس کی پار کیک روشنی میں اس نے کرے کاجائزہ لیا یہ باتھ روم تھاجس کا دروازہ کمی کرے میں جڑتا تھا۔

راشیل اس دروازے کو کھول کر کمرے میں بہنچا تو دوسرے کیے چو نک پڑا۔ اے کمرے کے فرش سے کھوبر کی آوازیں سنائی دیں اور وہ سیری سے فرش پر بھک گیا اور اس نے اپنا کان زمین پر نگا دیا۔ آوازیں کچھ اور زیادہ واقعی ہو گئیں۔ کچھ لوگ اس کمرے کے عین شیچے موجود تھے۔ داشیل بچھ گیا کہ اس کمرے کے نیچے تہہ خانے میں کوئی کارروائی ہوری ہے اور بھینا محران ای تہہ خانے میں موجو دودگا۔

بھانچہ وہ اٹھ کر تیزی ہے اس کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دروازہ کھلاہوا تھاجیہے ہی اس نے دروازے کو ذرا سا کھولا –اہے

مھاڑی قدموں کی آوازیں اس درواڑے کی طرف آتی سنائی دیں۔ راشیل نے بنسل ٹارچ بھا دی اور دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے ریوالور پر تھااور جسم تتاہوا تھا۔

اس کاہاتھ جیب میں پڑے ہوئے ریوالور پر تھااور جسم ساہوا تھا۔
قدموں کی آوازیں سیری سے دروازے کے قریب جہنی اور پھر
آگے بڑھتی چلی گئیں راشیل نے اطمینان کا ایک طویل سانس ایااور پھر
وروازہ کچے اور کھول کر باہر جھانگا تو دہی صبتی سرتیز تیز قدم اٹھا تا راہداری
میں جاتا دکھائی دیا۔ راہداری کے آخریس جاکر وہ بائیں طرف مڑگیا تو
راشیل بری احتیاط سے دروازہ کھول کر باہر نظا اور پھراس صبتی کے
یعجے راہداری کے موثر کی طرف بڑھا چاگیا۔

رابداری کے آخر میں وائیں طرف سیوصیاں نیچ اتر رہی تھیں جن
کے آخر میں ایک وروازہ تھا۔ دروازہ بند تھاندراشیل سیوصیاں اتر تا جلا
گیا اور بچرا اے دروازے کے اوپرا کیہ چوٹا ساروشدان نظر آگیا جس
کے نیچ وروازے کے اوپرا کیہ چوٹا ساشیز تھاراشیل نے ہاتھ اوپر کئے
اوپر جسے ہی اس کے ہاتھ شیز پر کہتے وہ ہاتھوں کے بل اوپر اٹھا جا گیا
اور جسے ہی اس کے ہاتھ شیز پر کہتے وہ ہاتھوں کے بل اوپر اٹھا جا گیا
میں شیشے کی بجائے جائی گی ہوئی تھی۔ راشیل نے جسے ہی جائی سے
آگھ دگا کر اندر کرے میں نظر ڈالی۔وہ بری طرح جو تک پڑا اس کا دماخ
آگھ دگا کر اندر کرے میں نظر ڈالی۔وہ بری طرح جو تک پڑا اس کا دماخ
میز پرجوان اب حس وح کرت لیٹا ہوا تھا اوراس کے ساتھ ایک نوجوان
میز پرجوان اب حس وح کرت لیٹا ہوا تھا اوراس کے ساتھ ایک نوجوان
ہاتھ میں ایک چوٹا سا آلہ کرنے کھوا تھا جبکہ وہ صبتی بھی ووٹوں

بہلوئل پر دیوالور لٹکائے بڑے مطمئن انداز میں کوراتھا اور وہ تخف جس کا چھا کرتے ہوئے راشیل مباں تک آیا تھا وہ کرے کے ایک کوئے میں رکھی ہوئی کری پر پیٹھا ہواتھا۔

، باس -آپ خواه مخواه اس حکر میں پورے ہیں۔ اے میر۔ حوالے کر دیں چرو یکھیں یہ کس طرح طوط کی طرح بولا ہے، صفحی نے بگڑے ہوئے کی مس کما۔

کالے دیو۔ ہر جگہ طاقت نہیں چلتی۔ میں اس ٹائپ کو اعجی طر، جانتا ہوں۔ یہ بار پیٹ سے کچہ نہیں بتائے گا ۔۔۔۔۔ اس نوجوان ۔ ہافتہ میں پکڑے ہوئے ایک بٹن کو دباتے ہوئے کہا اور اس کی آو سنتے بی راشیل بچھ گیا کہ بولنے والاعمران ہے۔

چونکہ محمران ممیک اپ میں تھا۔اس کے دو اس کے بولنے ہے ہیں۔
اے د بچوان سکا تھا۔ راشیل نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا او
سائیلٹر لگا ریو الور ثکال لیا اور تجراس کی نال جالی کے بڑے موران نے
سکھتے ہوئے اس نے عمران کے سینے کا نشانہ لیا عمران بڑے اطمینار،
سے آلے کے مختلف بٹن وبانے میں معروف تھااس کے تصور میں مجمح
سے آلے کے مختلف بٹن وبانے میں معروف تھااس کے تصور میں مجمح
شہ تھا کہ موت کے بھیانک منجوں نے اسے ٹارگٹ بنالیا ہے۔

مادام برتھانے پاکیشیا کے دارافکومت میں پمنچنے ہی سب سے پہلے اُونی بارے مالک نونی کا نہر گھمایا اور پھر جیسے ہی رابطہ قائم ہوا۔۔ رسیور پراکی کرخت اور بھاری آداز گونجی۔ " ٹونی سیکنگ ".....لچے میں بے بناہ کر شکلی تھی۔

" نہیں۔ میں حمارے شہرے ہوئل بلز سے بات کر رہی ہوں۔ ایمی ایمی میمان بہنی ہوں"..... مادام برتھانے مسکراتے ہوئے جواب ا فیق کے لیج میں بے پناہ حمرت تھی۔ "ہاں۔ کیا تم اسے جانتے ہو"..... مادام نے چونک کر پو تھا۔ " میں خود آپ کے پاس آرہا ہوں مادام۔ آپ کا کرہ شمر کیا ہے"۔ اُوفی نے بے چین لیج میں یو تھا۔

۔ کرہ نمبر یارہ دوسری مزل مر کم کیوں۔ کوئی خاص بات ہے ۔۔ اچوام نے حرت بحرے لیج میں ہو تھا۔

آپ خاص بات کمبر رہی ہیں۔خاص الخاص بات ہے۔ میں ابھی کہا ہوں۔آپ سراانتظار کریں "..... ٹونی نے کہا ادراس کے ساجة

الی رابطہ ختم ہو گیا۔ ادام نے ذھیلے ہاتھوں سے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے اپیم سے پر حریت تھی۔اس کا خیال تھا کہ عمران کو یہ خنڈے ٹائپ الوگ نہ جانتے ہوں گے۔ کمر عمران کا نام سن کر ٹونی پرجو رد ممل ہوا

تھا۔اس سے ظاہر ہو تا تھا کہ عمران کو مذصرف دہ انھی طرح جانہ ہے بلکہ اس سے خاصا خو فزدہ مجی ہے یہ عمران کی شخصیت کا ایک نیا پہلو -

" اده- ویری گڈ- مگر آپ ہوٹل میں کیوں تھیری ہیں۔ آپ کے سید صامیرے پاس آنا چاہیے۔ سید صامیرے پاس آنا چاہیے۔ سید صامیرے پاس آنا چاہیے۔ کہا۔
" نہیں - میں منہاں تھیک ہوں۔ تھے ایک ضروری کام کے لئے کے خاص آدمی چاہئیں۔ میں انہیں اچھا معاد ضد دوں گی۔ مگر آدمی کام کے ہوں۔ یہوں " سید مادام برتھانے کہا۔

۔ آوی تو جتنے کہیں مل جائیں گے گر کام کی نوعیت بھی بہائیں ..... ٹونی نے ہو تھا۔

ا کیک آدمی کی نگر انی کرانی ہے۔ مگر نگرانی ایسی ہو کہ مجھے ایکہ ایک کھے کی رپورٹ ملتی رہے ،.... مارام برتھانے جواب دیا۔

سے ن پرت مار ہے۔ " کام صرف نگر انی تک ہی محدود رہے گا یاآگے بھی بڑھے گا"۔ ٹو ﴿ یو تھا۔

° نی الحال تو نگرانی تک ہی محدود ہو گا۔آگے کام بڑھا تو بھر بہا دور گی'…… مادام برتھانے جواب دیا۔

" مادام اگر آپ مناسب تھیں تو کم از کم ٹارگٹ کی حیثیت: ویں مآکہ میں اس کی حیثیت سے مطابق آدمیوں کا پہناؤ کروں - رو ؤ نے کھی کوں کی نماموش کے بعد یو تھا۔

" وہ ایک احمق ساتھ ہے۔اس کا نام علی عمران ہے۔ کنگ رو کے فلیٹ منر دوسو میں رہتا ہے "..... مادام برتھانے تفصیل بنا۔ ہوئے کہا۔

" کیا که ربی بین مادام .. آپ علی عمران کی نگرانی کرائیں گی ..

کیا بات ہے ٹونی۔ تم اس تف سے بے حد خوفردہ گلتے ہو۔ اللہ میں نے سنا تما کہ حمہار اسہاں بڑا نام ہے :..... مادام نے بھی کے سخیدہ لیج میں جو اب دیا۔

" مادام ۔آپ کا بھے پرانتا بڑاا صمان ہے کہ میں آپ کے حکم پراس ک کے صدر کو اپنے ہاتھوں قتل کر سکتا ہوں۔ مگر مادام ۔ یہ عمران میں ہی ابیما ہے کہ اس کو چمیزنا پی موت کو آواز دینا ہے "..... ثونی فیجے اسدہ ماہ

د یکھوٹونی کچے عمران کے متعلق دہ کچے معلوم ہے جو شاید تمہیں ایک موجہ کچے منصوب پرکام کر رہی معلوم نہیں ہے اور میں ایک موج کچے منصوب پرکام کر رہی بھور اگر تم میرا ساتھ دے سکتے ہو تو تحصیک ہے ورید میں کوئی اور آپ کی دارا سکی ہی اسام برتھانے قدرے نا گوار لیج میں کہا۔

'آپ کی نارافنگی بجا ہے مادام میں دراصل آپ کو تھی نہیں سکتا گئے ہمران دراصل ہے کیا بلامبرحال آپ کی قاطریہ کر سکتا ہوں کہ بھور جمران کی گرانی کروں میکوئلہ تھے علم ہے کہ شائد کوئی آدی بھی بھی کی نگرانی کرتے ہوئے اس سے جب نہیں سکتا۔ میں اس سے جس نہیں سکتا۔ میں اس سے جس نہیں سکتا۔ میں اس سے معلق موجہ تو ہوکہ آپ کا اس

" کم ان"..... مادام برتھانے کہا اور دوسرے کمح دروازہ کھلا اور ٹونی اندر واضل ہوا۔ ٹونی دارا لکو مت کا مشہور بد معاش تھا اور زیر زمین ونیا میں اس کا نام خاصا مشہور تھا۔ لڑائی بجوائی کے فن میں طاق تھا۔ یہی دجہ تھی کہ اس کے نام کی ہرجگہ دہشت طاری تھی۔

جسمانی کھاظ سے وہ سٹرول اور مصنبوط جسم کا مالک تھا اس کی چال ڈھال میں غیر معمولی مجرتی تھی۔ ' ہملیا مادام۔ بڑے عرصے بعد آپ سے طاقات ہو ری ہے '۔ ٹونی

ے کرے میں آتے ہی مسکراتے ہوئے کہا۔ نے کرے میں آتے ہی مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں واقعی۔ تم نے بھی تو کانی عرصے سے ناراک کا عکر نہیں نگایا ".... ادام نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔

وه چکرنگانے والا دور ختم ہو گیا مادام۔اب تو میرے کارندے کام کرتے ہیں میں اُونی نے کری پر بیٹھتے ہوئے قدرے فخریہ لیج میں کہا۔

مکیا پیو گئے " ..... ماوام نے مسکراتے ہوئے پو چھا۔

" وہسکی منگوالیں "...... ٹونی نے بے تکلفانہ لیج میں کہا اور ناوام نے سروس ردم کو کمیلی فون کر کے وہسکی کاآر ڈروے دیا۔

چند کموں بعد ویڑ دہسکی کی ایک بوشل اور دو گلاس لے کر آگیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد ٹونی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور بچر دسکی کاجام اٹھا کر کری بر بیٹیو گیا۔

" مادام ۔ آپ کس حکر میں پڑ گئیں۔ عمران میے آپ احمق کہ رہی

نگرانی سے کیامقصد ہے' ..... ٹونی نے کہا۔

" میں عمران کو قتل کرنا چاہتی ہوں۔ بس بیہ سرا مقصد ہے "۔ مادام برتھانے ٹوئی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈلٹے ہوئے جو اب دیا۔ " اوہ سیں مجھ گیا۔ بہرهال میں آپ کے حق میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ مگر قتل کرنے کے لئے نگرانی کا کیا فائدہ "...... ٹونی نے ایک طویل سانس لیسے ہوئے کہا۔

" ٹونی ۔ تھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ اس نے میں تمہیں اپنا منصوب بنائے دیتی ہوں۔ تم اس من کر تھے بناؤ کہ ید منصوبہ کسیا ہے"۔ مادام نے جند لمحوں کی خاصوشی کے بعد فیصلہ کن لیج میں کہا۔

" ٹھمک ہے۔آپ تھے منصوبہ بتائیں۔مری اپنی بھی دلی خواہش ہے کہ میں عمران پرہائقہ ڈالوں میں نے اس سے اپنا ایک پرانا بدلہ چکانا ہے۔ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے یہ انتقام بھی پورا ہو جائے "۔ ٹوٹی نے جواب دیا۔

مسنور تحجے معلوم ہوا ہے کہ اس کے فلیٹ میں ایک بادری رہا ہے۔ جو اس کا کھانا وغیرہ کاتا ہے۔ ظاہر ہے اس فلیٹ میں سرکاری پائی پائی کی در معے یہ پائی پائی کی در معے یہ معلوم کرنا چاہی ہوں کہ عمران کس وقت تقینی طور پر فلیٹ میں موجود ہوتا ہے اور کس وقت تقینی طور پر فلیٹ میں موجود ہوتا ہے اور کس وقت کا کھانا یا چائے تقینی طور پر فلیٹ میں کھاتا بیٹا ہے۔ اس وقت کا بتہ چلتے ہی میں اس پائپ میں ایک دو افزیکٹ کر دوں گی اور اس طرح بائپ سے جانے والا بانی زہر یالا ہ

جائے گا۔اس پانی سے حیار کر دہ کھانا یاچائے پیتے ہی دہ ہلاک ہو جائے گا۔.... مادام برتھائے اپنا منصوبہ بتاتے ہوئے کہا۔

آپ کا منصوبہ تو بالکل سادہ اور یقینی قسم کا ہے مگر اس پائپ میں دوائی طاوٹ اور پحردداکی بدویا ذائقہ تو عمران کو ہو شیار کر دے گا۔وہ احتیاتی چالاک اور ہو شیار قسم کا آدمی ہے "...... ٹوٹی نے کچھ سوچتے جو نے کہا۔۔

اس بات كى كر مت كرو مير باس ايك ايداآلد ب جو ايك في ميں لو ب كى ايك ايداآلد ب جو ايك في ميں لو ب كى اور دوسرى بات بيد كدووا بالكل بيد ذائد سب درائت اور ب بو ب اور اتنى زمر بى ب كه اس كا ايك قطره بحى عمران كے حلق سے اثر گيا تو مجرات دنيا كى كوئى طاقت نہيں بيا سكن " ..... مادام بر تحاف جو اب ديا۔

مگر مادام \_ کیایہ بہتر نہیں رہے گا کہ ہم اس کے بادر پی کو اعوا کر لیں اور اس کی جگہ اپناآ دی چیج دیں ۔اس طرح کام بقینی اور آسان ہو جائے گا : ..... ٹوٹی نے کچہ موجع ہوئے کہا۔

"ارے نہیں سید بچائد تجویز ہا بھی تم کمد رہے تھے کہ وہ صد سے زیادہ چالاک اور حیار ہے تھے کہ وہ صد سے زیادہ چالاک اور حیار ہے تو کہ جگہ دوسرے آدی کو قبول کر لے گا۔وہ فوری طور پر سوشیار ہوجائے گا اور تیجہ یہ کہ بھارا منصوبہ فیل ہوجائے گا" ...... مادام برتھانے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" آپ کا خیال درست ہے ماوام۔واقعی آپ کا منصوبہ قابل واو

گرے میں دکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھٹٹی نئج انھی۔ مادام نے تیزی سے آگھے مزھ کر دسور اٹھالیا۔

م مادام ۔ میں ٹونی بول رہا ہوں "..... دوسری طرف سے ٹونی کی محمدانی ہوئی آواز سنائی دی۔

"اوہ کیا بات ہے۔ تم گھرائے ہوئے سے لگتے ہو" ..... مادام نے چونک کر دو تھا۔

" باں مادام۔ خبر بی الیمی ہے۔ ابھی تھوڑی ور پہلے کسی نے عمران کے فلیٹ کو ہم مار کر اڑا دیا ہے " ...... ٹونی نے کہا۔

" کیا کہد رہے ہو۔ کیا اس دقت عمران فلیٹ میں تھا"..... مادام برتھانے چیچ کر پو چھا۔ اس کا ذہن فوری طور پر الرب کی طرف جلا گیا۔ کیونکہ اس قسم کا طریقہ کاروہی استعمال کرتا تھا اور اس نے سوچا کہ بقید بیس لاکھ ڈالر کہیں اس بار الربٹ ہی نہ لے اؤے۔

ا بھی تو طبہ صاف کیاجارہا ہے۔ ولیے جہاں تک مراخیال ہے عمران فلیٹ میں نہیں تھا کیونکہ اس کا باور پی بڑے مطمئن انداز میں کھڑا ہوا ہے آگر عمران فلیٹ کے اندر ہوتا تو وہ اتنا مطمئن کہی نہ ہوتا۔ .... ٹونی نے جواب دیا۔

اوہ گر آب عمران کو کہاں مااش کیاجائے گا۔ ظاہرے فلیٹ کی عبابی کے بعد تو وہ روپوش ہو جائے گا اللہ میں بادام برتھانے کی موجع ہوئے کہا۔ بوئے کہا۔

" ماوام - سي عمران كے باورجي كو نظرسي ركھے ہوئے ہوں - مجھے

ہے۔ باتی رہ گئ اس کی نگرانی کی بات۔ تو آپ بے فکر رہیں میں ابھی سے کام شروع کر دیتا ہوں۔ تھے یقین ہے کل تک میں آپ کو حتی رپورٹ دے دوں گا"..... نونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ رپورٹ کے مح ہونے پر ہی سارے منصوبے کا انحصار ہے۔ اگر ذرا بھی گز بزہو گئی تو اس کا باور پی مارا جائے گا اور پھر وہ ہوشیار ہوجائے گا"..... مادام نے کہا۔

"آپ بے فکر رہیں۔ میں مجھ گیا۔ میں میچ رپورٹ دوں گا ۔ ٹونی نے دہمنکی کاآخری گھونٹ حلق سے اٹارتے ہوئے کہا۔

" اور سنوسکام جتنی جلدی ممکن ہوسکے ہونا چلئے کے ویکہ کچہ اور لوگ بھی عمران کے پیچے ہیں۔ابیبانہ ہو کہ وہ ہم سے پیلے کامیاب ہو جائیں "..... مادام نے کہا۔

آپ بے فکر رہیں۔ میں ابھی اس کام سے لئے نکل برتا ہوں۔ جس قد رجلد ممکن ہوسکا میں آپ کو رپورٹ دوں گا :..... ٹونی نے کہا اور پھر ایٹ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنا جلاگیا۔

ٹونی کے جانے کے بعد مادام برتھانے بیگ سے نیا باس تکالا اور چر باتھ روم میں چل گئ ۔ خسل کر کے اور دو سرالباس تبدیل کر کے وہ جب باتھ روم میں چل گئ ۔ خسل کر کے اور دو سرالباس تبدیل کر کے وہ جب باتھ روم سے باہر آئی تو وہ ذمن طور پر ضامی تر و تازہ ہو چکی میں۔ اس نے روم سروس کو انٹر کام پر کھانے کا آرڈر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بنے مطمئن انداز میں کھانا کھانے میں معروف تھی۔ کھانے کھانے عیں معروف تھی۔ کھانے عدد وہ نے میں معروف تھی کہ

یقین ہے وہ عمران کو اطلاع دینے کے لئے اس کے پاس ضرور بیٹنے گا اور اس طرح ہم عمران کا نیا ٹھ کانہ ملاش کر لیں گئے "...... ٹونی نے رائے ویتے ہوئے کہا۔

\* بالكل ٹھمك - تم اسے نظروں سے او جھل شاہونے دینا اور جسیے بی عمران كا ٹھكائہ معلوم ہو۔ كھيے اطلاع دینا میں خود دہاں آ جاؤں گی"..... مادام برتھانے كہا۔

"آپ کی کیا ضرورت ہے مادام"...... ٹونی نے کہا۔ \* ٹونی فلیٹ کی بات اور تھی۔وہاں ہمارا یائپ والا منصوبہ آسانی

وں میت ن بات اور ن-دہاں بعدار بات والا مسوبہ اسان سے کامیاب ہو سکتا تھا گر نہ جانے اس کا نیا ٹھکانہ کمیما ہو میں چاہتی ہوں کہ خود اس ٹھکانے کا جائزہ لے کر منصوب کوئئے سرے سے ترجیب دیا جائے ۔..... مادام بر تھانے جواب دیا۔

" تعمیک ہے مادام ۔ سی آپ کو اطلاع دے دوں گا ۔۔۔۔۔ نونی نے کہا اوراس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مادام نے ایک طویل سانس لے کر رسیور رکھ دیا۔ دہ سوچ ری تھی کہ منصوب کے وہلے مرسط میں ہی رکاوٹ پیش آگی۔ اب دیکھو بعد میں کیا ہو گا بہرطال اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ دہ اب کام کی رفتار تو کر دے گکم کیونکہ فلیث کی تباہی ہے صاف قاہر ہے کہ العرب نے پہلا دار کر دیا ہے۔ اور دہ جا تی تھی کہ ماسر کھر زے رکن انتہائی تورفتاری سے کام کر نے رہا دار دیا ہیں۔ اور دہ جاتی ہیں اور دہ سب آباد تو تو تھے کہ رہے ہیں۔ جب حب مادی وہ سب آباد تو تھے کہ کرتے رہتے ہیں۔ جب

تک که شکار کا خاتمه نہیں ہو جانا۔ کس سربراہ حکومت یا کس اہم

سیای شخصیت کے قبل کی اور بات ہوتی ہے اس کے لئے خاص منصوبہ بندی کی خرور ترقی ہے۔ دہاں ڈائریکٹ ایکشن کام نہیں آیا۔ یعی وجہ تھی کہ ایسے مواقع پر مادام برتھا کامیاب رہتی تھی۔ بگر مہاں مسئلہ مختلف تھا۔

علی حمران کتنی بی اہم شخصیت ہو۔ مگر اس پر براہ راست ہاتھ ڈالا جاسکتا تھا اور وہ جوانا اور راشیل کی عاد تیں جائتی تھیناً راشیل اور جوانانے بھی اپنے اپنے عملوں کا آغاز کر دیا ہو گاہ جنائج الیانہ ہو کہ وہ منصوبے بی بناتی رہ جائے اور ان میں سے کوئی بیس لاکھ ڈالر لے

"ابھی وہ اس سوچ بچار میں عزق تھی کہ ٹیلی فون کی تھنٹی ایک بار پھرنج اسمی اور مادام نے اس بار رسیور اٹھانے میں انتہائی زیادہ بھرتی سے کام لیا۔

" مادام ٹونی بول بہا ہوں۔ عمران کے نئے ٹھکانے کا ت جل گیا ہے یہ البرث روڈ برواقع اکیک بہت بڑی قلعہ نما عمارت ہے جس کا نام ماتا ہاؤی ہے باور تی اس عمارت میں گیا ہے۔ تقیناً عمران اندر موجود وہ گا۔ تیجے بھی وہلے اطلاع علی تھی کہ رانا ہاوس بھی عمران کا ہی اڈہ ہے ۔ ۔۔۔۔۔ ٹوئی نے کہا۔

مضیک ہے۔ تم ویس مخبرد- میں نیکسی پر پیخ رہی ہوں اس کے اور کی منصوبہ موجی گئے ہیں ہوں اس کے ساتھ کو کی منصوبہ موجی گئے ہیں ہے۔ اور کی منابعہ کی کہتے کہ کی اور کی ویا اور چر بیگ کھول کر اس میں سے کہتے کہ

وسالكي

البرث پائیدان کے نیچ مج رکھ کروالی لینے ہوٹل کے کرے میں گیا۔ اور جراس نے کرے اور وازہ بند کرکے اٹیج کس کے ایک کی اور وازہ بند کرکے اٹیج کس کے ایک کی بیت ایک چوٹا ساڈبہ نالا اور اے مخصوص انداز میں موڑا گیا۔ کا ذختن نمیلیویون سکرین کی طرح روشن ہو گیا البرث نے کا لا لئے ایک چوٹی سے بن نکالی اور بجراس بن کی مدوے اس نے ڈے کھیے ایک چھوٹی سے مشیزی کے ایک مخصوص کونے کو کھیا۔ کونے کو دباتے ہی دہاں بادیک ساسوران ہوگیا اور سوئی بن کھا۔ کونے کو دباتے ہی دہاں بادیک ساسوران ہوگیا اور سوئی بن

\* البرث نے مخصوص انداز میں پن کو دائیں بائیں حرکت دین ان کم دی۔ ادر بہتد کموں بعد ہی ایک جمعاکے سے سکرین پر روشیٰ بھری کو ندنے لگیں۔ البرث نے پن نکال کر اسے دوبارہ کوٹ کے مجھی الاس لیا۔ اس نے اس جدید ترین طیلی دیو سکرین کا رابطہ نگانے لگی کوپ نکال کر اس نے بیگ کا ایک خفیہ خانہ کھولا اور پر اس خانے میں موجود ایک چموٹی ہی ڈبیا نکال بی۔ اس ڈبیا میں سائٹائیڈ میں جمجی ہوئی موئیاں بند تھیں اور ڈبیا میں الیما مسلم تھا کہ اے مخصوص انداز میں دبانے ہے موئی اس میں سے نکل کر تین مو گز تک مار کرتی تھی اور موئی کی نوک جس جاندار کے جسم کو لگ جائے اے مرنے میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں تگھتے۔ سادام برتھانے اس بارنیا فیصلہ کرایا تھا۔ اس کا پروگرام تھا کہ وا

" مادام برتھانے اس بارنیا فیصلہ کرلیا تھا۔ اس کاپروگرام تھا کہ وہ غیر مکلی سکالر کے روپ میں رانا ہاؤس میں واضل ہوگی اور پجر جیسے ہی عمران اس کے سلمنے آئے گاوہ سوئی اس کے جسم میں اناروے گی۔ اس نے بڑی مچرتی سے ڈبیا جیب میں ڈالی اور مچر کمرے ووبار بیگ میں ڈال کر وہ کرے سے باہر نکل آئی چند کمحوں بعد ہوٹل سے باہر کموی ہوئی نمالی ٹیکسی اسے رانا ہاؤس کی طرف اڑائے چلی جار ہ

حران کے کفیٹ میں موجود بم سے جوڑویا تھا۔اوراب سکرین پرائر کرے کا منظر روش ہو گیا تھا یہ منظراس مم میں موجود جدید تری مشیری فیلی کاسٹ کررہی تھی مج کے اوپرد کھا ہوا پائیدان بھی اس ا راہ میں رکادٹ نہ بن رہاتھا۔

کرے میں موجود سلیمان بندھاہونے کی بادجود یائی سے نگلی ہو مجلی کی طرح تڑپ رہاتھاالرٹ مجھ گیا کدوہ باہر نگلنے کی کوشش م معردف ہے الرٹ کے جربے پر ہلکی مسکر اہث دوڑ گئی اور وہ ع سلیمان کی کوششوں کا تماضاد کیصنے نگا۔

وری گذا تھی کوشش کی ہے تم نے مسس اچانک البرث : بزبراتے ہوئے کہا کیونکہ سلیمان کمرے سے باہر جائے میں کامیاب گیا تھا الدتیہ ایک بلی اب کمرے میں اچھتی کو دتی نظر آر ہی تھی سلیما

کرے سے باہر جانے کی وجہ سے سکرین سے آؤٹ بو جاتھ۔
البرٹ ناموشی سے بلی کی انچس کو دکا تا اخا دیکھتا رہا۔ اور تھوا
ور بعد وہ اچائک چو تک چاا۔ جب اس نے کرے میں ایک چھوٹے۔
کے کو داخل ہوتے دیکھا کتا بلی کے پیچے نیک بہا تھا۔ البرث
پچرے پر الحفن کے تاثرات تنایاں ہوگئے کو نکہ کتا کسی کا پالتو مع
ہوتا تھا اور قاہر ہے کتے کو میکڑنے کرنے اس کا مالک بھی اندر وا
ہوگا۔ اب صرف وہ اس الحضن میں تھا کہ کیا ہے کتا عمران کا ہے یا ہ
اور کا۔ اور قاہر ہے اس کا مالک سلیمان کو بھی کھول دے گا اور ہ
سے بڑا مسئد اس کے انتہ بھی بن گیا تھا کہ سلیمان کا پیر اگر پائیدا

آگیا تو استے قیمتی بم کا بھی نقصان ہوجائے گا۔اور فلیٹ سباہ ہونے کے بادجو و شکار کا دو اس کا دھو نڈ تکان بادجو و شکار کا دو اسکال تھا۔ کا کا در فلیٹ کی سبا ہی کے بعد اس کا دھو نڈ تکان ا

ابھی وہ اس سوی بچار میں عزق تھا کہ اس نے ایک نوجوان کو مکرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ نوجوان کو مکرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ نوجوان نے دوقامت یا صلیہ ہے کسی طور پر مجمی عمران معلوم نہ ہورہا تھا۔ نوجوان نے کیا کو مشر مروع کر دی۔ مگر کما تو بلی کو دیکھی کر مجلا ہوا تھا۔ وہ نوجوان کے ہاتے مذا ابہا تھا۔ اس وحماجو کوی میں اس نوجوان کا بیراس می وال میں ان کیا تیا ہیں اس نوجوان کا بیراس می والے پائیدان پر نہ پر جائے مگر شاید میں اس تاتی جلدی قبول نہیں ہوتیں۔

وہی ہوااچانک کتے کو پکڑنے کی کوشش میں اس نوجوان کا پیر اس پائیدان پر پڑاجس کے نیچ ہم موجود تھااور دوسرے کمح سکرین پر روشنی چھیلنی جلی گئی اور پھر سکرین صاف ہو گئے۔

البرث نے ایک لیجے کے لئے سر پکولیا۔ اس کا یہ حربہ ناکام رہا تھا گر فوری طور پراے ایک اور خیال آگیا وہ تیری سے بیگ کی طرف لپکا اس بار بیگ کے خفیہ خانے میں اس نے ایک اور چھوٹی مشین اس بار بیگ کے خفیہ خانے میں اس نے ایک اور چھوٹی میں مشین مشیزی میں موجو و ماروں سے بوڑ دیں اور مشین کے اوپر لگے ہوئے وائل کو دیکھنے لگا۔

وائل کے ساتھ ایک چھوٹا سالٹوموجود تھا اس نے لٹو کو گھمانا

شروع كر ديالؤك محصصة بى ذاكل پر موجود سوقى تيزى سے حركت كر فرقك سوقى كو ايك خصوص بند سے پر بہنچاكر اس نے لؤ برت باتھ بنايا اور پر مشين كركونے ميں نگاہوا بنن دبا ديا دوسرے لي سكرين ايك بار بحر روشن ہو گئ اس بار بحو منظر سكرين پر نظر آيا اسے ديكھ كر البرث برى طرح الچل پڑا سكرين پر ايك كافى جرم عمارت كے سائنے والا صعد نظر آرہاتھا۔

یہ ایک کھلامیدان تھااوراس میدان ناحصہ س جوانا ایک آدی ے خوفناک لڑائی میں معروف تھااس نوجوان کے پیچے وو آدی جم موجود تھے جن میں سے ایک سٹول بدن کا نوجوان تھا جس سے غطوں جسیالہاس بہن رکھاتھا جبکہ دوسراالیک قوی بسیکل صبتی تھا۔ وہ دونوں بڑے الحمینان سے کھڑے جوانا اور اس نوجوان کے درمیان ہونے والی لڑائی دیکھ رہتے۔

البرث نے دراصل ماسٹر محرات باق تین ممبروں کے جسم میں البرث نے دراصل ماسٹر محرات دہ کسی بھی وقت ان تینوں اکارکردگی پتیک کر سکتا تھا۔ اور ظاہر ہے یہ سب کچھ ان ممبروں اکا طلعی میں بوا ہوگا درید وہ لوگ البہا کمجی نہ ہونے دیتے ۔ اس طرر البرث کو شکار کلاش کرنے اور ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اپتا و کرنے میں آسانی ہوجاتی تھی ہر ممبرے لئے اس نے قضو می فریکو نہ سیٹ کی ہوئی تھی۔

جنائي فليث عاه ہوتے ہى اسے يه طيال آگياتھاكدوه باقى ممرز

و کی کے کہ دو کیا کر رہے ہیں ہو سکتاہے ان میں کوئی جمران کو مگاش کر رہے ہیں ہو سکتاہے ان میں کوئی جمران کو مگاش کر رہے ہیں جمران کے بنے ٹھکانے کا علم ہو جائے ، اور چر یہ مقدر کی بات تمی کہ اس نے مہلی بارجوانا کی فریکو نسی سیٹ کی اورجوانا ایکشن میں معروف نظراً گیا گر اب اس کے ایکشن یہ تمی کہ وہاں موجو دلو گوں میں عمران بھی موجو دہے یا نہیں جوانا کے بیچے کہ وہاں موجود ہے یا نہیں جوانا کے بیچے ، کھوسے ہوئے اس عندہ منا نوجوان کی قد دقامت تو عمران جسی تمی گر ، کھوسے ہوئے اس عندہ منا نوجوان کی قد دقامت تو عمران جسی تمی گر میں وہاں کی شکل اس تصویرے مختلف تمی المرث جانیا تھا کہ شکل سیک ہے۔

المرث نے نے مشین کے پچلے جسے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پر مشین کی بشت پرموجو واکیہ چھوٹا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے کمح ڈب میں سے جوانا اور دوسرے لوگوں کی آوازی نیکے لگس۔

۱۱ ویل ڈن ٹائیگر ..... اچانک جواناک بیچے کھرے ہوئے نوجوان فی آوالا سائی دی اور الرب بھ گیا کہ کم از کم جوانا سے لانے والا بھران نہیں بلکہ کوئی ٹائیگر نام کانوجوان ہے۔

کاند مے پر دالا اور ممارت کی طرف بوستا جلا گیا۔ تم تو سر اشکار ہو۔ حمیس تو میں زندہ نہیں چھوڑ سکتا ۔۔ اچا

جوانا کی خضبناک آواز سنائی دی اور البرث چونک پرا۔ جوانا کے فقرے کا مطلب صاف قاہر تھاکہ وہ نوجوان ہی دراصل عمران ہ اب عمران اور جوانا کے در میان خوفتاک جنگ شروع ہوگئ ۔ البرث کو دل ہی دل میں افسوس ہونے لگا کہ اس بادشکار اس ہاتھ سے نکل گیا اے یقین تھاکہ جوانا عمران کو جلا ہی ہے ہی کر اس کا خاتمہ کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔ کیونکہ جوانا ہے لڑائی

جیتنا کسی انسان کے لئے کم اذکم ناممکن تھا۔ وہ وانت مسنح ان سے در میان ہونے والی لا ائی کو و ملصنے لگاع کی پھرتی تیزی اور قوت پراہے حمرت ہو رہی تھی کیونکہ جوانا باوجو ا بناہ کوشش کے عمران کو بے ہی کرنے میں ناکام نظر آرہا تھا دلی سے اس خوفناک جنگ کو ویکھنے میں محد ہو گیا۔اس نے مہا جوانا کے مقابلے میں کسی شخص کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھا ورند عام طور پرجوانا چند منٹوں کے اندر مقابل کی گردن توڑ دیا تھا۔ عمران جوانا سے الرنے کے ساتھ ساتھ اس پر طنزیہ فقرے جست كرتاجارباتها اورجواناكا اشتعال لمحدب لمحد تنزبوتا جارباتها مچراچانک اس خوفناک لڑائی کاخاتمہ ہو گیا۔ عمران نے جوانا جیم کو اینے ہاتھوں پراٹھا کر بشت پراس کے جسم کو اس مخصوص انداز موڑ ویا کہ جوانا کی دیڑھ کی ہڈی کامبرہ اپن جگہ سے تصیکنے کی آواز

ال سنائی دے گئی۔اوراب جواناز مین پر حقیر کیجے کی طرح بے بس واہواتھا۔

میمت خوب براجی دار لڑکا ہے یہ خص "..... البرٹ نے کہا ولیے
کے دل ہی دل میں اس بات پر خوشی ہوئی تھی کہ عمران نے جوانا کو
لیے بس کر دیا ہے اس طرح اے شکار پروار کرنے کا سکوپ مل گیا تھا۔
اس نے جوانا کے بے بس ہوتے ہی تیزی سے مشین کا ایک لئو
محما یا اور سکرین کر دیکھ سکتا تھا اور دو سرے کے وہ خوشی سے اچھل چا۔
کھما تھا مسکرین پر دیکھ سکتا تھا اور دو سرے کے وہ خوشی سے اچھل چا۔
کھونکہ اس محمارت کے مین گیٹ کی طرف ایک بہت او تجی بلڈنگ نظر
آگی تھی جس کے اوپر بہت بڑا نیون سائن صاف نظر آ رہا تھا نیون
سائن پر ہوٹل اونگا لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اب البرث کے لئے

اس بلڈنگ کو ملاش کرلیناآسان تھا۔
اس نے بڑی بھرتی ہے دونوں مشینیں بند کیں اور انہیں واہی یہ یک بیٹ میں اور انہیں واہی یہ یک میں کے خانے ہے یہ یک میں اور انہیں خانے ہے اٹک کر اس نے خالے جیم جسامت میں پہلے بم جسیا تھا مگر اس کی کار کدگی اور حبابی کی ریخ پہلے بم ہے قطعاً مختلف تھی اس بم کو فنٹ کرنے کے بعد اے ریڈیائی ہم وں سے حباہ کیا جا سکتا تھا اور یہ بم اس قرطاً تو بھاکہ اس بوری بلڈنگ کے برنچ ازا سکتا تھا اور یہ بم اس قدر طاقتو پھاکہ اس بوری بلڈنگ کے برنچ ازا سکتا تھا۔

وہ ا تہائی تیزی نے کرے سے باہر نظا اور نفٹ کے ذریعے بال میں بہنیاور پرسیر صاکاؤ ترکی طرف بڑھنا طالگیا۔ وسائلي

تو یہ ہے وہ جمارت۔ جس میں عمران موجود ہے ..... مادام برتھا ہنے بانا ہاؤس کی عظیم الشان عمارت پر نظریں جماتے ہوئے ٹونی ہے پوچھا۔

" ہاں مادام اس وقت عمران اس عمارت میں موجود ہے"۔ ٹونی نے جواب دیا۔

م فصیک ہے۔ میں اس کے اندر جاتی ہوں۔ تم مرے ساتھ جلد اللہ میں اس کے اندر جاتی ہوں۔ تم مرے ساتھ جلد اللہ میں عران کو دیکھنا تھے بہا دینا"..... مادام برتھانے کچے سوچنے اور کے کہا۔

ہر سے ہے۔ • گر مادام ۔آپ عمارت میں داخل کسے ہوں گی ۔.... ٹونی نے قیرت جرے لیج میں مادام برتھا کے بھاری بحر کم جسم کو دیکھتے ہوئے لیا۔

میں کال بیل بجاتی ہوں اور غیر ملکی بلذنگ ڈیزائنز کے روپ میں

م ہونل اونگا کو نسی روڈ پر واقع ہے "..... البرٹ نے کاؤٹٹر ہوائے ہے پوچھا۔

"ہوٹل اونگا الرث روڈ پر ہے جناب۔ کیوں کیا بات ہے" ساکاؤنٹر مین نے چو نک کر او جھا۔

میں نے ایک دوست سے دہاں ملنا ہے۔ اس لئے پوچ رہا تھا ..... البرث نے جواب دیا اور پھر تیو تیز قدم اٹھا یا ہال سے باہر لگاتا علا گیا۔

طائمیا۔ چود کموں بعد اکیہ خالی نیکسی اے ہوٹل کی طرف لئے جلی جارہی تمی اس نے اس بوری بلڈنگ کو ہی فوری طور پر الاانے کا فیصلہ کر لیا تھا جس میں جو انا اور عمران موجو دتھا۔ اے معلوم تھا کہ اس طرح عمران کے ساتھ ساتھ جو انا کے جم کے پرنچ بھی اڑ جائیں گے۔ گر اب اس کے موا اور کوئی جارہ کار بھی نہ تھا دیے بھی وہ دیکھ حکا تھا کہ جوانا اب ہمیشہ کے لئے بیکار ہو چکا ہے چنانچہ اب اس کی زندگی یا موت کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔

اس عمارت كو ديكھنے كى خوابش ظاہر كروں گى"..... مادام برتھانے

معن بی مصف کرت برق۔ پھائک کے قریب پھٹی کر اس نے کال بیل کا بٹن وہا دیا۔ ٹونی ماوام کے پھائک کی طرف برصتے ہی تیزی سے آگے بڑھ کر الکی پر مستوران میں واضل ہو گیا وہ وہاں بیٹھ کر اطمینان سے نگر انی کرنا۔ حادما تھا۔

مادام کو کافی دیر انتظار کرنا پرائے پر پھائک کی ذیکی کھڑی کھلی اور اکیک کیم تحیم صبقی جھک کر باہر آگیا اس نے خاکی رنگ کی وردی جہی ہوئی تھی اور اس کے دونوں پہلوؤں پر بولسٹر لٹک رہے تھے جن میں ریوالوروں کی موجودگی صاف و کھائی وے دہی تھی حبتی نے جیب سی نظروں سے مادام کو دیکھا اس کے چہرے پرنا گواری کے آثار تنایاں تھے۔

عمل بات ب مبشى نے جو جوزف تھا۔ اكرے ہوئے ليج بر كما۔

" یہ بلڈنگ کس کی ہے" ..... مادام برتھانے بڑے نرم انداز میں سوال کرتے ہوئے کھا۔

رانا ہور علی صندوتی کی۔ کیوں کیا بات ہے کیا کوئی نیا میکس نگانے آئی ہو اسسبجوزف نے جواب دیا۔

• حميس غلط فهي بوئي ب مسر .... مرا نام برتما ب اور س

کہا۔
" مادام۔ نارافتگی معاف۔آپ عمران کو نہیں جا تیں۔ ورند الیما
منصوبہ کبھی ند بناتیں۔ عمران تو لینے سائے سے بھی ہوشیار رہا
ہے۔اسے خفلت میں تو مارا جا سکتا ہے گر الیے نہیں جیسے آپ بھی
رہی ہیں۔اگر اتنی آسانی سے وہ مارا جا سکتا تو شاید اب تک لاکھوں بار
سر چکاہو تا " ..... تو تی نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

" نُونی میں یہ منصوبہ بظاہر احمقانہ نظر آرہاہوگا۔ مگر تم دیکھنا کہ اس اعمقانہ منصوبے کا کیا نتیجہ نگلتا ہے۔ منصوبہ جنتا سادہ ہوگا آئ ہی اس کی کامیابی بقینی ہوگی"..... مادام نے نُونی کو تجھاتے ہوئے کہا۔

• مگر ہادام۔ عمران تجے پہچانتا ہے۔ جیسے ہی وہ تجھے آپ کے ساتھ دیکھے گافوراً ہوشیار ہو جائے گا'…… ٹونی نے اپنی جان چھوواتے ہوئے کر

اوهدواقعی یہ بات تو ہے۔اچھا تم الیدا کروعمال باہر ہی ممرد۔ میں اکیلی اندر جاتی ہوں میں خود ہی اسے ملاش کر لوں گی \*..... مادام مجھی لینے منصوبے براؤی ہوئی تھی۔

مصیر آپ کی مرضی ببرهال ایک بار بحرکمد دوں کد انتہائی ،وشیار رہنیکے گاآپ کی ذرائی خفلت آپ کو نقصان ،بنچا سکتی ہے "...... ٹونی نے کہا۔

كى ب " ..... مادام برتمان جى اس بار ليج مخت كر ياتمار م تم - احمق عورت مهاري يه جرأت كه مجيد دهمكي دو- دفع بو جاۋاور شکر مناؤ که من عورتوں پرہائة اٹھانے کاعادی نہیں ہوں نہیں

تو ایک کے سے جہاری کورن توڑ دیا ".... جوزف نے غصے سے وحاڈتے ہوئے کہا۔

اور پھراس سے پہلے کہ مادام برتھا کوئی جواب دیتی کھڑ کی میں ایک اور نوجوان کا جره و کھائی دیا۔ دوسرے کمح وہ باہر آگیا۔اس کا لباس مختذون جهيهاتهابه

" كيا بات ب جوزف - كيون شور مجارب بو" ..... نوجوان في سخت لیج میں کہا۔

" باس- يه عورت زبرد كى اندر آنا چابى بيد كى بي س بلڈنگ ڈیزائر ہوں۔ بلڈنگ دیکھنا عابق ہوں"..... جوزف نے مصیلے کچے س کہا۔

" آب رانا تہور علی صندوتی ہیں "..... بادام نے نوجوان سے مخاطب مو كركما كيونكه اس في جوزف كواس باس كيت من اياتها ـ "آب کوان سے کیاکام ب " ..... نوجوان نے جو عمران تھا مادام کو گری تظروں سے ویکھتے ہوئے کہا۔

" مجے ان سے کوئی کام نہیں۔ میں ایکر يميا كى بلذنگ ديرائز ہون۔ اس ملك مين مطالعاتي دورے برآئي مون سمبان سے كزرتے موئے يہ بلانگ نظر آئی۔ تھے اس کا ڈیزائن بے حد پند آیا ہے میں نے سوچا

ایکریمیاس بلزنگ دیدائز بون سعبان متمارے ملک میں مطالعاتی دورے يرآئى ہوں يدخوبصورت بلانگ نظرآئى توسى نے سويا اندر ے اتھی طرح دیکھ لوں "..... مادام برتھانے جواب دیا۔ مدكوني وقت بالذنك ويكين كاس وقت باس فارغ نهين بين

پھر کبھی آنا' ..... جوزف نے اس طرح اکھڑے ہوئے لیجے میں کہا اور محروالیں مز گیا۔

"سنوسايينے باس كو پہنام دے دوساگر وہ انكار كر دے گاتو مس حلى جاؤں گی اسس ماوام نے کماسہ

میں نے کہ جو دیا کہ بحر کسی وقت آنا اس وقت ہمیں قرصت نس ب تمس بلانگ و کمانے کی است جوزف نے بہلے سے زیادہ اخت لیج میں کمااور بر تری سے کوری میں غائب ہو گیا۔

مكر مادام برتما جملا التي آساني سے كمال جانے والى تمى اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک بار پر کال بیل کا بٹن وبادیا۔اوراس باراس نے اس وقت تک کال بیل کے بٹن سے انگی ند ہٹائی جب تک دوبارہ جو زف بابرية آگيا۔

وكما مصيبت ب- وفع موجاؤورنه " ..... جوزف في انتمائي عصل ليج مي كمااور تيزي سے ريوالور باہر نكال ليا۔

مس يد بلانگ ديكھ بغرنس جاؤن كيدادر اگر تم نے تجے ر یوالور کی و همکی دی تو میں بہاں سے سیدھی یو لیس اسٹیشن چلی جاؤں گ اورانہیں کوں گ کہ تم نے تھے ریوالور د کھا کر لوشنے کی کو حشق

اسے ایک نظراندر سے دیکھ لوں۔ گربے صبی تحجے یوں دھتکار رہا ہے جسی میں کوئی بھکارن ہوں " ..... ادام برتھانے تی لیج میں کہا۔ " اوہ۔ آئی ایم سوری میڈم سید حورتوں کا دشمن ہے اس لئے سیدھے منہ بات نہیں کر تاقیع مرے ساتھ میں آپ کو بلڈنگ دکھا ویا ہوں " ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پم جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔

ہ جوزف بھائک کھولو تاکہ میڈم اندر آسکیں "..... عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف براسامنہ بناتے ہوئے والی

مر کیا۔ " مجھے مادام فلورا کہتے ہیں۔اور آپ ..... ' مادام برتھانے مسکراتے ہوئے اپناتھارف کرایا۔

ب بی رانا صاحب کا سیکرٹری ہوں۔ مرا نام علی عمران ہے ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور مادام کی آنکھوں میں اچانک کامیابی کی چمک امجرآئی۔ نوجوان کاقدوقامت عمران جیسا ہی تھا صرف بجرب بدلا ہوا تھااور مادام برتھاجا نتی تھی کہ مکی اپ سے شکل بدلی جاسکتی

' جو زف نے بھائک کھول ویا تھا اور اب وہ دونوں اندر واخل ہو گئے ہو زف نے بچھے بھائک بند کر ویا۔

- جوزف\_ تم بليوروم مي جاؤ-وبال رانا صاحب موجوو يي عير ميرم كو عمارت و كهاكر ابحي آربا بول ميسيد عمران في جوزف =

مخاطب ہو کر کہااورجو زف سربلاتا ہواتیزی سے عمارت کی طرف بزھاتا چلاگیا۔

" بہت خوبصورت عمارت ہے۔ اس کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا"..... مادام برتھانے عمارت کی طرف چلتے ہوئے بڑے تعریفانہ لیج مس کھا۔

آپ کے اس خادم نے نقشہ بنایا تھا گر مہاں کے سرکاری ڈیٹائزوں نے نقشہ فیل کر دیا گر راناصاحب بھی ایک ضدی آوئی ہیں انہوں نے یہ عمارت بنا ڈالی اور سرکاری ڈیزائز بچارے سرپیٹنے رہ گئے اسے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اوہ م مجر تو آپ میں بلڈنگ ڈیزائن کی خداواد صلاحیتیں ہیں "۔ مادام نے کہا اور جان بوجھ کر اپنی رفتار آبستہ کر لی تاکہ عمران ذرا سا آگے ہو جائے تو وہ زہریلی سوئی کا دار اس کی پشت پر کرسکے کیونکہ مادام کے طیال میں اس دقت میدان صاف تھا اور وہ آسانی سے عمران کا خاتمہ کرے عمارت سے باہر جاسکتی ہے۔

اس کا منصوبہ کامیاب رہا۔ اور حمران دوقدم آگے بڑھ گیا ای لیے مادام برتھانے انہنائی محرتی ہے کوٹ کی جیب سے سو میاں چھیکنے والی ڈبیا ٹکائی اور پلک جھیکنے میں اس نے عمران کی پشت کا نشانہ لے کر ڈبیا کی پشت کو انگو تھے سے دبایا۔ مگر دو سرالحد اس کی زندگی میں سب سے حرت انگیر ٹابت ہوا کیونکہ جسے ہی اس نے ڈبیا کی پشت کو دبایا۔ عمران انتہائی تیری سے مزااور زہر کی سوئی اس کے کاندھے سے ایک

ا پنے کے فاصلے سے گزرتی چلی گئی اوراسی کمیح عمران کی افات مگوئی ہوئی پوری قوت سے مادام برتھا کے ہاتھ سے ٹکرائی جس میں اس نے ڈبیا پکور کمی تھی اور ڈبیا اس کے ہاتھ سے نکل کر دور گھاس میں جا گری اب عمران کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہاتھا۔

"اتنی آسانی سے مرنے والی آسای نہیں ہوں مادام برتھا"۔ عمران نے ریوالورکی نال مادام برتھا کے مماری جسم کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔

ہا۔ مم سگر تم مرانام کیے جانتے ہو ۔۔۔۔۔ مادام برتھانے حرت سے بو کھلائے ہوئے لیج س کہا۔

' ہاراک میں آپ کے کلب میں جانے کا اعواز کھیے بھی حاصل ہے مادام میں آپ کو دیکھیے ہی پہچان گیا تھا۔ اس سے میں ہوشیار تھا ور د ہو سکتا تھا میں مار کھا جا کھڑیں۔۔۔ جمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔۔

اوه اسسادام نے جواب دیا اور اس کے مادام بھاری بحرکم جمم مکھنے کے باوجو واتھائی تری سے اچھلی اور اس کی لات بوری قوت سے حمر ان کے اس باتھ پر بڑی جس میں اس نے ربوالور کیوا ہوا تھا۔ اور ربوالور کیوا ہوا تھا۔ اور ربوالور مران کے باتھ سے تھسکی اس طرح لکل گیا جسے مادام کے باتھ سے ڈییا لگی تھی۔

واه واه سببت خوب- حماری حبی تھے لیند آئی ہے '..... عمران نے دوقرم چھے ہلتے ہوئے کہا۔

" گر مادام نے اس کافقرہ سناتک نہیں جیسے ہی اس کے قدم زمین سے تکے اس نے کسی سپرنگ کی طرح اچمل کر عمران پر دوبارہ حملہ کر دیا۔

میں ہے۔ مران نے انہائی تری سے مبلو بھایا اور دوسرے کمح اس کا ہاتھ جہوان نے انہائی تری سے مبلو بھایا اور دوسرے کمح اس کا ہاتھ کی گئٹی پر پڑاسا دام بر تھا کی گئٹی پر پڑاسا دام بر تھا کا کو اگر دسن پر جا کری ساس نے سر بھنگ کر سنجھلے کی کو شش کی گر عمران نے انچل کر اس کی کئٹی پر لاات جما دی اور مادام برتھا یکھت ہی ہے حس دح کت ہو گئے۔ کئٹی پر پڑنے والی زور دار ضرب نے اے دنیا دا فیما ہے ہے کر کر دیا۔

عمران نے اس کے بہوش ہوتے ہی اے بھٹ کر اٹھایا اور محصر کر اٹھایا اور محصر میں اور محصر کر اٹھایا اور محصر معین کو کر اٹھایا کا اس کے دہن محل کی بوق تقی کہ آخریہ سب کیا ہو رہا ہے کہ یہ سب لوگ اے خیم کرنے کے لئے طح آرے ہیں۔

سوسیاں چرمستا جلا گیا جیسے وہ خود بھی ای بلڈنگ کا رہائشی ہو۔
سوسیوں پراس سے آگے دو حور تیں جاری تھیں۔ جبکہ کچھ لوگ اوپر
سے نیچ آرہ تھے انہوں نے خور سے پاس سے گزرتے ہوئے البرٹ
کو دیکھا گر البرٹ ان کی طرف توجہ دیسے بغیر بڑے اطمینان سے اوپر
چرمستا جلا گیا۔ یہ عمارت تین مزلہ تھی البرٹ تعودی ہی در میں تمیری
حول پر بھی گیا گر مبال رکنے کی بجائے وہ اوپر چست کی طرف جائے لگا۔
کہ اچانک ایک آدی نے اسے آواز دی اس آدی کے ہاتھ میں ایک

اے مسر :....اس آدمی نے البرث سے مخاطب بو کر کہا۔

" جی فرماییے " ..... البرٹ نے رک کر مڑتے ہوئے پو جھا۔ ترقیم

و ''آپ کون ہیں اور حجت پر کیوں جارہے ہیں '..... اس آدمی نے قدرے مخت کیج میں کہا۔

" میں محکمہ بحلی کا اسسنت انجیئر ہوں اور چیت پر ہے گزرنے والی بحلی کی آروں کے بارے میں ربورٹ ملی تھی ہے آریں خطرناک ایس انہیں وہاں سے بطایا جائے بتنافچ میں ان کا جائزہ لینا چاہراً ہوں "..... الرث نے بڑے مطمئن کیج میں کہا۔

مکال بے اب محکمہ بھل میں بھی غیر ملکی کام کرنے لگے ہیں آپ. کے پاس شاختی کارڈ ہے \*..... وہ آدمی شاید ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محالم واقع ہواتھا۔

" میں غیر ملکی نہیں ہوں بلکہ مجھے عہاں کی شہریت حاصل ہے۔

نیکسی نے جلد ہی الرٹ کو اولگا ہوٹل کے سامنے اتار دیا۔ الرر نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ اداکیااور اس وقت تک وہیں خمبرا رہا جہ تک ٹیکسی آگے بڑھ کر ٹریفک کے جوم میں غائب نہ ہو گئ۔ ا۔ سڑک کے پاروہ بلڈنگ صاف نظرآ رہی تھی جے اس نے لینے ہو<sup>ڈ</sup> کے کرے میں سکرین پردیکھاتھا۔

وہ چند کھے کو افورے اس بلڈنگ کو دیکھتا رہاجیے اس کے مو وقوع کو جانئ رہا ہو بھراس کی نظریں بلڈنگ کے دائیں طرف موہ ایک بڑی ہی رہائشی عمارت پر جم گئی اس عمارت اور اس بلڈنگ جھتیں آپس میں طی ہوئی تھیں۔

البرث تیزی سے قدم اٹھا آ رانا ہاؤس سے طعقہ عمارت کی طرا برھنا چلا گیا۔ یہ ایک رہائشی بلڈنگ تھی جس میں تنام فلیش ، البرث تیزی سے مین دروازے میں داخل ہوا اور تھریوں اطمینان ،

جهاں تک شاخی کارڈ کا تعلق ہے وہ میں و کھا سکتا ہوں مگر عصلے آب بنگیے کہ آپ کون ہیں مسسد الربٹ نے ایک سیرمی نیچ اتر۔ ہوئے کہا۔

" میں اس عمارت کا مالک ہوں مسمر اور ایک کرایے دار سے طنے آ تھا ".....اس آد فی نے خوت بحرے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ " ادو۔ تو آپ مالک ہیں۔ ویری گڈ۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ ۔ طاقات ہو گئے۔ اب مجھے جائزہ لینے میں مزید آسانی ہو جائے گی" البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پحرجیب میں ہاتھ ڈالا جسے شاخ کارڈ ڈاکل نے جا رہا ہو۔ گر دو مرے کے اس نے ہاتھ باہر شکال لیا اور بح دو مری جیب دیکھنے نگا۔

اده - ویری سوری - کار ذتو جلدی میں دوسرے کوٹ میں رہ گا ہے بہر حال اگر آپ کہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں ورند دوسری صورت مید بھی ہے کہ آپ میرے سابقہ چمت پر چلیں ہیں چند منٹ کام ہے ورند کھے ووہارہ آتا پڑے گا اور پجر فائدہ آپ کا ہی ہے " - البرط نے کہا ۔

قصكي ہے۔ ميں آپ كے ساتھ جلتا ہوں مسى الك نے راضى ہوتے ہوئے كما شايد خود ساتھ جلنے كى آفر طنے براس كا شك دور ہوگر تھا۔

'آسینے '۔۔۔۔۔البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہااور پھروہ دونوں اکٹے ہی سیڑھیاں چڑھتے جلے گئے۔

چست پر سمجنے ہی البرت کا ہاتھ اچانک پوری قوت ہے گھوا اور مالک کی کنبی پر ایک پنافہ چھوڑ گیا۔ ووسرے لیے مالک ہر آتا ہوا چست پر ارد گیا۔ ووسرے لیے مالک ہر آتا ہوا چست کے ارد گرد چار دیواری تو موجود نہیں تھی گر اس کے بادجود چست پر شیلویون اشینوں کا ایک جال سا چھیلا ہوا تھا ان اظینوں کے بانوں کا دہاں جنگل ساد کھائی دیتا تھا ہی وہ تھی کہ الرث مطمئن تھا کہ مالک کو گرتے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو البرث مطمئن تھا کہ مالک کو گرتے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو البرث نے مالک کی شفی بحیک کی اور جب اے موس ہوا کہ کم از کم ایک فیشنے سے بیلط اس کے ہوش میں آنے کی تو تی نہیں ہے تو وہ تیزی سے بھا گیا۔

رانا ہاؤس کی جیت نیچ سے تو کمی ہوئی محوس ہوتی تھی مگر قریب مجا کر البرث نے دیکھا کہ ان کے درمیان پانچ فٹ کی ایک گلی موجود اے۔

البرث بلذنگ کی چیت کے کنارے دک گیا اس نے ادم ادم ویکھا سامنے سڑک پرٹریفک کا بچم تھا البرث سوچنے نگایوں دن دہاڑے چھت پر کو دے وقت کہیں اے کوئی جیک شروع کر دی جند لمحوں بعد وہ ایکوئی کی چیت سو جی شروع کر دی جند لمحوں بعد وہ ایکوئی ایک چھت پر الیک خوبصورت بچریزاس کے ذہن میں آئی تھی اس فی ودت تین میلویون اطبیوں کے بانس اکھاڑے اور پر ان فی ووٹ کو ان کی تاروں سے ایک دوسرے سے جو ٹر کر باندھ ویا اور ایکی کوئی سائیڈوں پر بانس باندھ دیا اور ایکی کا دوسرے سے جو ٹر کر باندھ ویا اور ایکی کے دونوں سائیڈوں پر بانس باندھ دینا اس طرح ایک مصبوط

سی سیزهی وجو د میں آگئے۔ : سیز سیز

البرث نے سرحی کا دوسراسراراناہاؤس کی جست پر نگایااور مجر تیزی اشینوں کے درسیان بانس پر قدم رکھتا ہواراناہاؤس کی جست پ پہنچ گیا۔ سرحی کا حکر اس نے اس لنے حلایا تھا کہ اگر کوئی ویکھ بھی رہ ہو تو یہی تھے کہ کوئی مزوور وونوں چھتوں پر کام میں مصروف ہار لئے باقاعدہ سرحی رکھی گئی ہے۔

راناہاؤس کی جیت پر پہنچے ہی الرف تیزی سے دوڑ تاہوا سیو حیور کی طرف برصا جالا گیاوہ ہر ممکن تیزی سے کام مکمل کر کے والی رہائش بلڈ نگ کی چیت پر بہنچ باہماتھا تاکہ مالک بلڈ نگ کے ہوش میں آ۔ سے پہلے ہی بلڈنگ سے باہر نکل جائے۔

سیوهیوں کا وروازہ کھا ہوا تھا اس لئے الرب اطمینان ت
سیرهیاں اترا ہوا نجلی مزل پر پہنے گیا نجلی مزل پر سیرهیاں الکہ
رابداری میں نگلتی تھیں۔البرب اس رابداری میں جانا ہوا آگے برها ہ
گیارابداری کے آخر میں سیرهیاں ایک بار پر نیچ اتر ری تھیں۔
دہ ان سیرهیاں باتی تھیں کہ اچانک اے ایک چوٹی می رابداری بائیر
سیرهیاں باتی تھیں کہ اچانک اے ایک چوٹی می رابداری بائیر
طرف دکھائی دی اس رابداری میں دوشدان نظر آ رہے تھے جن میر
البرٹ تیری ہے اس رابداری میں ہے ہوٹا ہوااس روشدان
طرف برهنا جا گیاروشدان کے قریب کی جوٹا ہوااس روشدان
طرف برهنا جا گیاروشدان کے قریب کی کر جب اس نے برے بحل

انداز میں اندر بھانگاتو وہ چونک پڑا سامنے ایک بڑی می میز پرجوانا ہے حس وحرکت لیٹا ہوا تھااور کرے کے ایک کونے میں وہی باور چی جے وہ فلیٹ میں باندھ کر چھوڑ آیا تھا ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ان کے علاوہ کرے میں اور کوئی موجو دنہ تھا۔

الرف نے بڑی مجرتی ہے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وائرکسی کھڑول میں مالک کر اس کے کو نے میں موجود اکیک چھوٹے ہیں کو آن کر کے اس کے وائ کر کے اس نے جم کو روشدان کے فریم پررکھ دیااہ معلوم تھا کہ یہ بم استاطا تقور ہے کہ جسیے ہی چھٹا ہوری بلڈنگ کے پرنچ اڈ جائیں گے۔ اور اس کمرے میں موجود کمی تحض کے نئی جانے کا تو موال ہی پیدا شہراتی تھا بوان کی اس کمرے میں موجود گی ہے ہی وہ مجھ گیا کہ عمران بھیٹا جوانا ہے ہو چھ کی کرنے اس کمرے موجود رہے گا۔

میں رکھتے ہی وہ تیزی ہے واپس پلٹا اور پر جھت کی طرف بڑھنے لگا اور پر جھت کی طرف بڑھنے لگا اور پر جھت کی طرف بڑھنے لگا اور کو جھنگا سا لگا اور ووسرے کے وہ گومتا ہوا ایک قوی ہیکل صبھی کے بازد میں ہی چھنگا تھا اس صبھی نے جو سرچیوں کے قریب موجہ وہ تھا اس کا بازد کیرا کر گھمایا اور پھراس ہے جہلے کہ وہ سنجنگا وہ اس کے بازدوں میں حکراجا حکاتھا صبھی کی طرف اس کی پشت تھی "اور اس کے وونوں بازد صبھی کی گرفت میں تھے۔

و تو حمبارا کیا شیال تھا کہ تم رانا ہاؤس سے زندہ واپس جا سکو مے در صبی نے انتہائی کرخت لیج میں اس کے جم کو جھٹا دیتے وسائتى

البرٹ نے صبی کی گرفت سے لینے آپ کو مچوانے کی سر توڑ کو سٹش کی مگروہ صبی تو شاید لوہ کا بناہوا تھا البرٹ کے بازو بادجود کو سٹش کے اس کی گرفت سے آزاد نے ہوسکے اس کم عشی نے بزی پھرتی سے اس کے جسم کو فضا میں اٹھا کر پوری قوت سے زمین بری تھ ویا اور البرٹ کو یوں محوس ہوا جسے زمین و آسمان گروش میں آگئے ہوں۔

راشل نے بڑے مطمئن انداز میں کرے میں موجود عمران کے الميعة كانشاء ليا اور دوسرك لمح سائلسر كك ريوالور كا ثريكر وبا ديا-ربوالورے ایک بلکی سے کلک کی آواز ابجری - اور راشیل بری طرح ا الحالاً كيونكه بيه آوازر بوالور كم ميكزين كے خالى بونے كى مخصوص آواز تھی اس نے بنی بھرتی ہے ریوالور کا میگزین تھوفا اور اس کارنگ زرو و کیا کیونکدربوالورس گولیال موجودی نہیں تھیں اس نے تیزی ہے جیس نثولیٰ شر*زع کر دیں* مگر جیسوں میں ایک بھی گو بی موجو دینہ تھی پیگ کے خفیہ خانے ہے ریوالور ٹکالتے وقت وہ اسے چیک کرنا بھول **عمران اس** کی زدمیں آگر دوسری بارنج نکلاتھااور اسے سوائے عمران کی ولل مستق ك اور كيا كما جاسكا تحاساس سے بيط راشل كي سوچا اماتک کرے میں تھنٹی کی ترآواز کو نج اٹھی۔

" جوزف دیکھو کوئی کال بیل بجارہا ہے "...... عمران نے جونک کر صبی ہے کہااور صبی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا جلا گیا۔ " اب راشل بھنس گیا تھا کیونکہ وہ عین دروازے کے اوپر موجود تھا اور جوزف نے اپنی سیر حیوں سے گزرنا تھا جو دروازے تک پہنٹی کر شمتم ہوجاتی تھیں۔

راشیل ممٹ کر جالیوں سے لگ گیا اس نے وروازہ کھلنے کی آواز سن اور مجرجوزف تیزی سے سرحیاں پھلانگا ہوااوپر جرحماً علا گیاچونک س کی راشیل کی طرف بیشت تھی اس ائے فی الحال تو راشیل نظرور میں آنے سے نے گیا تھا مگر اے معلوم تھا کہ جیسے ہی یہ کالا دیو والبر آئے گاس کی نظری سیدمی راشیل پر بی پڑیں گی اور مچر بغر ریوالو ے وہ کسی مھیکے ہوئے چوہے کی طرح ان کی گرفت میں آجائے گا۔ چتانچہ اس نے فوری طور پروہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا جنانج جیے ہی جوزف سرمیاں طے کر کے راہداری میں غائب ہوا راشل نے شدیر بر محک کر دونوں ہاتھ تکائے ادر بھر احتیاط سے سیڑھیوں پر ا آیا دوسرے کمحے وہ سوھیاں طے کر ناہوارابداری میں آگیا۔اس کا دا والى جانے كونه چاہ رہاتھا كيونكه ہوسكاتھا كه حالات بدل جاتے ا میراے شکار کے خاتے کے لئے موقع ملیا بانہیں مگر اب سارا مئ گوليوں كاتھا۔

رابداری میں بیخیت ہی اس نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا اور اس نے رابداری میں موجود وروازوں کو آزمانا شروع کر دیا۔ اکم

دروازہ کھلاہوا تھا چنا نچہ اسے کھول کروہ اندر داخل ہو گیا اس نے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا ہے ایک خاصا بڑا کمرہ تھا راشیل جند کمج دروازے کے ساتھ کھڑا رہا جب اسے راہداری میں کوئی آہٹ سنائی نہ دی تو اس نے جیب میں پڑی ہوئی پنسل نارچ تکالی ادر کرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے کہ و ڈرلینگ روم کے طور پر استعمال ہو تا تھا کیونکہ اس میں چاروں طرف الماریاں تھیں۔ جن میں مختلف قسم کے لباس میں چاروں طرف الماریاں تھیں۔ جن میں مختلف قسم کے لباس

کے رہے۔ راشیل نے ان کیروں کی مگاشی لینی شروع کر دی اس کا خیال تھا کہ شاید کسی جیب میں چلاہوا کوئی ریوالور مل جائے مگر سب کمرِے خالی تھی۔۔ تھی۔۔

ای کمچے اے رابداری میں کسی کے قدموں کی آوازیں سٹائی دیں اور سانس روک کر سیری کتو اس نے بچرتی ہے چینسل ٹارچ بھی دی اور سانس روک کر سیری سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھوا ہو گیا۔ قدموں کی آوازیں وروازے کے سامنے ہے گزر کر آگے بڑھتی چلی گئیں۔ جب آوازیں وور جانے جاتے معدوم ہو گئیں تو اس نے ایک بار مجر ٹارچ جلا کی اور اوحراوح پورے ہوئے دوسرے سامان کا جائمہ لینا شروع کر دیا اس کا ول کمہ رہا تھا کہ اے مطلب کی کوئی نہ کوئی چیز بل جائے گا۔ اچا تک ایک ایک کوئی سے تھا کہ اے مسل بار محکولے ہی اس کی آگھیں ایک کوئے نہ کوئی جیز بل جائے گا۔ اچا تک ایک آٹھیں کیونکہ انجی کسی میں مختلف قسم نے ریوالور اور لیمتول بھی کی بیتول اور ریوالور افراکر انہیں کھولا اور

139

کو شم کرنے میں کامیاب ہوہی گیاتھا۔

سرحیوں کے آخر میں کرے کا دروازہ بند تھا اس لئے راشل سرِهیاں چڑھ کر دوبارہ اس جالی والے روشدان پر پہنچ گیا روشدان

کے فیچ بنے ہوئے شیڑ سے آنکھ نگاتے ہی وہ ایک بار پر اچمل بڑا

كونكه اس باركرے ميں ايك نيابي منظرتماجوانا كے سات فرش پر

مادام برتما اور الرب بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور عمران جوزف اوروه آدمی جو فلیٹ پرآیا تھا کرے میں موجو دتھے۔

راشل نے اب موقعہ غنیت کھااس نے ریوالور کی عال ایک ایار مجرجالی سے سوراخ میں ثکائی اور سامنے کھڑے ہوئے عمران کے

مینے کا نشان نے کر بری محرتی سے تریگر دبا دیا اور اس بار سائیلسر

ہونے کے باوجو د گولی چلنے کا ہلکا سا دھماکا سنائی ویا اور راشیل کے

عجرے پر اطمینان اور کامیابی کی ہریں دوڑتی چلی گئیں ۔ آخر کار وہ شکار

فرش پر احتیاط سے رکھا اور الیمی کسی کے نملے حصے میں ہاتھ مارنے لگا كه شايد كوني بمولى بعثلي كولى بائقة لك جائية - بمراجانك وه الجمل بإا كيونكه اليحي كيس ك نيل حص مي مخلف قسم كي كوليان خاصي تعداد میں موجو د تھیں اس نے سب سے پہلے اپنے ریوالور کے مطابق گولیاں وموندیں اور بحراے ایک گولی مل ی گئ اس نے فوراً جیب سے اپنا ريوالور فكالا اوراس كے جمير ميں وہ كولى دال دى - دوسرے ريوالور اور پیش توافیجی کس میں موجود تھے مگران میں سائیلنسر فث ماتھ

اور نہ ہی راشیل کے مخصوص ریوالور کا سائیلنسر ان میں سے کسی پر

فث آیا تھا اور راشیل کے ذہن میں عمران کو قتل کر کے والیں مجح سلامت نکل جانے کاارادہ بھی موجو د تھااور الیہا سرف اس صورت میں

ہو سکتا تھا کہ ریوالور پرسائیلنسر نگاہوا ہو ورنہ وہ ویو ہیکل عبشی تقیناً عمران کی موت کے بعد اسے بھی کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چتانچہ اس نے ایک ہی گولی پراکتفا کیا اور مجر دروازے کی طرف برسماً حلا گیا ابھی وہ دروازے کے قریب بہنچا ہی تھا کہ اس نے کسی کو

میگزین جیک کرنے فگا مگریہ دیکھ کروہ حران رہ گیا کہ سارے ہی

ريوالور اور مينتول خالي تع اس في ان بهنتولوں اور ريوالوروں كو

مماری قدموں سے اس راہداری میں آتے ہوئے دیکھا وہ تری سے وروازے سے چکی گیا جب قدموں کی جماری آواز راہداری کے آخر میں جا کر معدوم ہو گئ تو وہ وروازہ کھول کر باہر نظا اور دیے قدموں ت چلتا ہوا دوبارہ اس کرے کی طرف حل پڑا۔ جد حر عمران وغیرہ

موجورتھے۔

شمک ہوتا ہے۔۔۔۔ جوانانے بڑی ہے ہی سے جواب دیتے ہوئے کہااور بھوزف جو دوسرے تھر کے لئے ہاتھ اٹھا کا تھا یکدم رک گیا اس کے دوسن میں فوراً ہی ہے بات آئی کہ واقعی ہے بس آدمی کو مارنا استہائی ورج کی بردل ہے۔ " تھیک ہے میں باس کو کہنا ہوں کہ وہ تہیں ٹھیک کر دے۔

" تھیک ہے میں ہاس کو کہنا ہوں کہ وہ تمہیں تھیک کر دے۔ پھرمیں دیکھ لوں گا کہ تم کس طرح اپن زبان بند دکھتے ہو"۔ جو زف نے دانت پیسے ہوئے کہا۔

ابھی اس کا فقرہ کمل نہ ہوا تھا کہ اجانک کرے میں تیز سینی کی آوال گونج انھی اور کرے کے دروازے کے اوپر لگے ہوئے بے شمار ، علبوں میں سے ایک (رورنگ کا بلب تیزی سے جلنے تھے نگھے نگا۔

" ادو - کوئی آدی را نا ہادس کی جست پر کو دا ہے "..... جو زف نے او چپل کر کہااور چرہو نسٹرے ربوالور نکال کروہ تیزی ہے دروازے کی مطرف بھا گھا جلا گیا۔

رانا ہاؤس میں عمران نے الیہ اسسم نصب کیا ہوا تھا کہ برونی وروازے کی بجائے آگر کوئی شخص بھی کسی اور ذریعے سے رانا ہاؤس میں داخل ہو تا تو مختلف رنگوں کے بلب ان کی فوری نشان دہی کر میلینے تھے زردرنگ کا بلب یہ بتاتا تھا کہ کو دنے والا چست کے ذریعے ماتوز داخل ہوا ہے الیے بلب رانا ہاؤس کے ہر کرے میں موجو دتھے۔ بھورف تیزی سے سیڑھیاں پھلائگتا ہوا چست پر چراستا حیلا گیا جب وہ پھورف تیزی سے سیڑھیاں کوئی آدی نظرتہ آیا اس نے چست کا ایک جو زف مادام برتھا کو عمران کے پاس چھوڑ کر جب واپس بلیو رو میں پہنچا تو جوانا اس طرح میزیر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ج سلیمان ایک طرف کری ربزے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ " سنوجوانا ۔ باس كے آنے سے وہلے سب كھے بتا دوك تم باس فئم كرنے كے لئے كيوں آئے ہے۔ورند ياور كھوميں باس كے آنے -يبل جمارے جم كاريش ريش عليوه كردوں گا ..... جوزف في جو ك قريب ركت بوئ اتهائى سرو ليج مين اس سے مخاطب بوكر كها. · تم\_ وليل كتاب تم جو جي چاہ كر او ميں كچھ نہيں بناؤں گا جوانانے بڑے حقارت بحرے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور دوسرے کم مح مکرہ تھریکی زور دار آوازے کونے اٹھا۔جوزف غصے کی شدت میں پوری قوت سے جوانا کے جرے پر تھیڑ مارویا تھا۔ " مجے بے بس دیکھ کر جہاراہات حل بہاہ بردل آدی - کاش

كمل راؤنڈ ليا اور بحراسے طحة بلانگ اور رانا ہاؤس كى جست ك ورمیان اطینوں کی تن ہوئی عجیب وغریب سرحی نظرآ گئ اور وہ سمج كياكه كوئي شف يقيناً طعة بلانك ساس سرحى ك دريع جست آیا ہے مگر جہت برآنے کے بعد وہ کہاں فائب ہو گیا کیونکہ سیرحیور کے ذریعے تو وہ خود جہت برآیا تھااب ایک بی صورت ہو سکتی ہے ک وہ شخص راستے میں ی کہیں مڑ گیا ہے۔ جتانچہ جوزف کچھ ویراد حرادم و مکھنے کے بعد واپس سرحیوں کی طرف بلفا مگر جسے بی وہ سرحیور والے دروازے کے قریب بہنجا اجانک اے کسی کے قدموں کی آوا اوپر آتی سنائی دی جوزف بھرتی ہے دروازے کی اوٹ میں جھپ کر کھ ہو گیا چند لمحوں بعدی ایک نوجوان دروازے سے برآمد ہوا اورجو زفہ كسى صيع كى طرح اس ير جھيث براء اس في اے بازو سے بكر محمایا۔ اور دوسرے کمح نوجوان پشت کے بل اس کے سینے سے آ جوزف نے اس کی دونوں بازو حکر رکھے تھے نوجوان نے اسے آپ چھوانے کی اضطراری کو شش کی گر کھیم تھیم جوزف نے اے اپ فولادی بازوؤں کی مدد سے اٹھا کر جیت کے فرش پریخ دیااور نوجوان · کے بل پوری قوت سے فرش سے جا ٹکرایا دوسرے کمجے اس کے ہاتھ: سدھے ہوتے مط گئے جوزف نے اس کے بے ہوش ہو جانے کا لقم کرنے کے بعد اے کاندھے پر اٹھا یا اور تیزی سے سرھیاں اتر ما چلا گیا چند کمجے بعد وہ اسے کا ندھے پر لادے ہوئے بلیوروم میں پہنچ گیا۔

" ارے سید کس کو اٹھالائے "..... عمران نے جو فرش پر بیہوژ

پڑی ہوئی مادام برتھا کے پاس کر اتھا میونک پڑا۔ \* باس ۔ یہ شخص رانا ہاؤس سے لھنہ بلڈنگ سے چست پر کو وا تھا\*..... جو زف نے ہے ہوش نوجوان کو بھی مادام برتھا کے ساتھ ہی فرش پر تھیلئے ہوئے کہا۔

" توکیا کووتے ہی کچولیا یہ نیچ آگیا تھا"...... عمران نے مؤر سے الرث کو دیکھتے ہوئے کہا۔

م صاحب ہی وہ شخص تماجس نے فلیٹ میں گھس کر تھے باندھ ویا تھا\* ..... اچانک سلیمان نے چیخے ہوئے کہا۔

"اوه - تویه بات ب- میرے خیال میں فلیٹ میں بم بھی اس نے چھیا یا ہوگا '..... عمران نے جھک کر چھیا یا ہوگا کا دی۔ چھیا یا ہوگا '..... عمران نے چونکھ ہوئے کہا اور پھر اس نے جھک کر المرٹ سے نباس کی مکاشی کسی شروع کر دی۔

چند لحوں بعدوہ اس کی جیب سے دائر کسی کنرول بم کو فائر کرنے والی مشین برآمد کر چکا تھا۔

"اوہ یہ تو وائر کس کنٹرول بم کی آپریٹنگ مشین ہے "..... عمران نے المجھے ہوئے لیج میں کہا اور پھر عور سے دیکھنے لگا کہ کہیں وہ آن تو مہیں ہے۔

، گرای کمح اچانگ اس کے سینے پر کوئی چیزآلر گلی اور دہ ایک زور وار وصکا لگنے ہے اچھل کر چھلی دیوارے جا نکرایا۔اور اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی آپریٹنگ مشین انچمل کر دیوار کے شمال مغربی کونے کی جڑمیں پوری قوت ہے جا نکرائی اور اس کے سابقہ ہی ایک خوفناک سائلی

دھما کہ ہوا اور کرہ خرو کر دینے والی روشیٰ سے بحرگیا یہ دھما کہ اس خوفناک تھا کہ یوں گا تھ اجسے اس کرے میں اسٹم بم پھٹ گیاہو۔ دوسرے کچے کرے کی دیوار چیٹ سمیت پرزے پرزے ہو کر فظ میں ال تی چلی گئیں۔خوفناک بم نے راناباؤس کی عظیم الشان بلانگ۔ کو ریت کے ڈھر کی طرح بکھر کر رکھ دیا تھا تھینا دیوارے نگرا کر و مشین آن ہو گئ تھی اور کم سے کے دوشدان میں نصب البرث خوفناک بم یوری قوت سے بھٹ پڑاتھا۔

راشیں نے جیسے ہی ریوالور کا ٹریگر دبایا ریوالور میں موجد داکوتی گولی التی ہوئی عران کے سیسے پر پڑی اور راشیل کے جرب پرا طمینان اور کامیابی کی ہرب پرا طمینان کامیاب ہو ہی گیا تھا گر دوسرے کے وہ بری طرح انجمل پڑا کیونکہ همران کے سیسے ہیں گھسے کی بجائے محران کے سیسے میں گھسے کی بجائے ایک بلکے ہے وہمائے ہے ہی گواور اس کے ساتھ ہی عمران زور دار وور دار ویک بلکے ہے وہمائے ہے ہی گوار اس کے ساتھ ہی عمران زور دار ہوئی ایک چھوٹی می مضین انچمل کر کمرے کے شمال مغربی کو نے کی چڑ ہوئی ایک چھوٹی می مضین انچمل کر کمرے کے شمال مغربی کو نے کی چڑ ہوئی ایک خوفناک اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک اور کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور مجراس کے ہوش وجواس پر تاریکی کا پردہ میسلماطاگا۔

جب وہ دوبارہ بوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سینے پر

الیک بھاری شہتر پراہوا ہے شہتر کا ایک سرادیوار کے ساتھ نگاہوا بعکہ دوسرا سرائین پر تھا اور راشیل عین اس شہتر کے نیچ گفری ہوا پڑا تھا اگر شہتر ذراسا بھی اور نیچ کھسک جاتا تو راشیل کے جم کوئی ہڈی بھی سلاست ندرائی مگر اب صورت حال یہ تھی کہ بے ب ملب شہتر کے لیخ اوپردوک رکھا تھا اور شہتر کی چوڑائی جو نکہ خاص تھی اس کئے راشیل ند صرف بلے ہے فیج گیا تھا بلد اینٹوں کی بارڈ نے بھی اے زیادہ نقصان ند بہنچایا تھا الدتہ اس کے بیروں، ٹاکوں ا بازودی پرز خم آگرتے ہاور سرکے پچھے جسے میں ایک اور سر ندایاں ،

ہوش میں آتے ہی ایک لیے کے لئے تو راشیل کو یوں محموس ہو جسے اس کے جم کی ہڈیاں سلامت ند رہی ہوں مگر آہستہ آہستہ جر اس نے لینے جم کو حرکت دی تویہ دیکھ کر اس کے منہ سے اطمیدار کا ایک طویل سانس نکل گیا کہ اس کا جم زقی ہونے کے بادجو پوری طرح حرکت میں تھا۔

بلڈنگ کے اردگرد بے پناہ شور بورہا تھا اور ہلی ہلی آوازی اس کے کانوں میں آرہی تھیں دور سے فائر بریگیڈ اور پولیس گاڑیوں کے سائرن بھی سنائی دے رہےتھے۔

راشل نے لینے جم کو سمیٹااور پر بڑی احتیاط سے حرکت کر تا ہوا وہ طبے کے درمیان سے کھسکتا ہوا شہتر کے پنچ سے نگات آیا ہر طرف ملب ہی ملب بکراہوا تھا یوں لگتا تھاجیے وہ طبے کے سمندر میں

خرق ہو چکا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ لیے کے درمیان سے کھسکتا ہوا آگے برحل اور کی تحولی وربعد جیسے ہی اس نے بلے کے ایک چوئے سے دھر کو چھلا گئنے کی کو حش کی تو اس کے طق سے بہ انتظار جی نکل گئی اس کا جم ایک کافی جرے موران سے ہو تاہوا نیچ گرتا چلا گیا اور چھر کھی ابعد کھی وہ دو ایک بلک سے دھمانے سے کچر نما بلے میں دھنسا چلا گیا ہو تحد کھی وہ وہ میں بڑا لیخ آپ کو سنجمانے کی کو شش کر تا رہا۔ اور بجر آہستہ آہستہ ایک کر کھرا ہو گیا اس کی تیز نظروں نے اندھرے کے بادجو واس بات کو محوس کر لیا کہ وہ اس وقت ایک گئر میں موجود ہے جس میں گئد اپانی اب بھی چل رہا تھا گر جس جگہ راشیل گرا تھا وہاں ناصا کیجو تھا۔

م الله میں ایک مدوہ عمارت کے نیچ بہت والے گئو میں آگرا ہے۔ دھماکے کی دجہ سے شاید گؤکا کچ حصد ٹوٹ گیا تھا اور کچ ملبہ گڑکے اندر بھی جاگرا تھا ہی دجہ تھی کہ اس دہانے کے نیچ کچوسا ہو گیا تھا اور اس کچونے راشیل کو مزیدچو ٹس لگنے ہے بچالیا تھا۔

اوران میر سے اور میں و سرمید میں سے میں ہوئی ہے۔

راشیل صورت حال کو تجھتے ہی تیزی سے گرئیس آگے بڑھا جا گیا

ہانی اس کے گھٹٹوں تک آ مہاتھا گو زخی ہونے کی دجہ سے اس کا سارا

جم چوڑے کی طرح دکھ دہاتھا گمرجان نئی جانے کی خوشی میں اس نے

زیادہ پرداہ نہ کی اور تیزی ہے آگے بڑھا جلا گیا کچھ دیر بعد اسے دیوار کے

ساتھ لو ہے کی سرچی گلی ہوئی تظرآگئ جس کے اختتام پر لو ہے کا ڈھکٹا
موجود تھاراشیل سرچی پرچ معاور مجراور بہنچ کر اس نے دونوں ٹاکھوں

سے سوجی کو اچی طرح حجز الیا اور کیر دونوں ہاتھ اس ڈھکن کے نیچا جھے پر جم کر اس نے پوری قوت ہے جھٹا دیا اور ڈھکن انچل کر آدھے سے زیادہ کھسک گیا اور اس کے ساتھ ہی روشی اور گازہ ہوا کا ایک ریالا سا اندر داخل ہوا اور راشیل کو یوں محوس ہوا جسے اس کے نڈھال جم میں نی قوت ہر گئ ہواس نے باتی ڈھکن کو بھی دورلگا کر ایک طرف بٹایا اور میر سیوجی چڑھا ہوا گؤے دہانے سے باہر نکل

اس وقت وہ دو بڑی بلڈ نگوں کے درمیان داقع ایک پہلی ہی گا میں موجو د تھا دونوں بلڈ نگوں کی پشت اس گل میں تھی۔ گل میں ہر طرف کو ڈاکر کٹ کے ڈھمریزے ہوئے تھے۔

راشیل باہر نگل کر پہند کے وہیں بیٹھ کر سساتا رہا چرا مف کرآگے برصے نگا اس کے کچے ہے دخی مجی زخی تھ کر سساتا رہا چرا مف کرآگے ایسی صورت میں وہ لینے ہوٹل کے مین گیٹ سے داخل نہ ہو سکتا تھ کی کھو کہ اس طرح وہ سب کی نظروں میں آجا تا اس لئے اس نے سوچا کی طرح وہ لباس بدل لے گر ہوٹل میں بہنچ بغیر ایسا ممکن نہ تھا ہر حال وہ آستہ آستہ چلا ہوا گئی کر اس کر کے مؤک پرآگیا اور تجریہ دیکھ کر حران رہ گیا کہ جہورت تھا اس کے گرد بے حران رہ گیا کہ جہورت تھا اس کے گرد بے پہناہ وہوم تھیلا ہوا تھا پولیس نے بھی گھیرا ڈالا ہوا تھا جبکہ فائر بریگیڈ کا چما تھا جبکہ فائر بریگیڈ کا عمران تھا۔

راشیل کے چبرے پر عجیب ی مسکراہٹ دوڑ گئی ملبے کی صورت

ویکھ کروہ دل ہی دل میں حیران ہو رہاتھا کہ اتنی بڑی عمارت کی تباہی کے باوجوداس میں سے زندہ سلامت کیسے نکل آیا بہرحال اسے خوشی اس بات کی تھی کہ کرے میں موجوداس کا شکار نقیناً ختم ہو چکاتھا اور اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر کرز کے باتی تین ساتھی بھی موت کی اس کے ساتھ ساتھ کا شکے ہے۔

وہ سوچ رہاتھا کہ اب ماسٹر کر زکاچارج بھی وہ خود سنجالے گا اور میم میں سے ساتھی بجرتی کرے گا بوم سے چکر وہ کافی دور لکل آیا اور بھراسے ریڈی میکرکمپوں کی دکان تھلی نظرآ گئ۔اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بڑہ موجود تھااس کے بجرے پر مزید الحمینان چھیل گیا اور

وه دکان میں داخل ہو گیا۔ آپ کو کیا ہو گیا جناب۔ آپ تو زخمی بھی ہیں '..... دکان میں موجو د سیز کرل نے آنگھیں بھاڑتے ہوئے کہا۔

\* میں ایک تحکی میں گر گیا تھا۔اس کا ڈھٹنا غائب تھا \* ..... راشیل نے ایکی سمسکر ایٹ آنکھوں میں لاتے ہوئے کہا۔

اوہ روری موری ہمارے ملک کے لوگ نجانے ایس حرکتیں کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی ایس کے فرید ملک ہونے کی وجہ سے ندامت محرکت کی مار

و کوئی بات نہیں میں۔الیے لوگ ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے ایک ریڈی میڈ سوٹ دیمیے اور کوئی الیں جگہ می بتا دیمیے جہاں میں نہا کر لباس بدل سکوں مجھے اس لباس میں چلتے ہوئے

130

یکٹ اس نے کوڑے کے ایک ڈرم میں بھینک دیااور بحرخالی نیکسی مسلے ادھر ادھر دیکھنے نگا۔اب وہ جلد از جلا لینے ہوٹل ، جنہا چاہا تھا گاکہ وہاں جاکر آرام کر سکے۔اب یقین تھا کہ صح کے اخبار میں رانا گائیں سے ملنے والی لاٹوں کی پوری تفصیل اور فو نو موجو درموں گے اور میں کے بعد ہی وہ والہی کا پروگرام بنائے گا۔ بنی ندامت محوس ہوری ہے".....راشیل نے کہا۔ " ہماری دکان کے چھلے جعے میں ایک بائقر روم موجد دہ۔آپ دہاں نبلیجة "..... سینز گرل نے بزے بعدرداند کیج میں کمااور پر اس

نے الماری میں سے ایک موث ثکال کر کاؤٹٹر پر رکھ دیا۔ " یہ ٹھیک رہے گا "..... راشل نے موٹ کو لہند کرتے ہوئے کہا

میں سیار میں ہے۔ اور میں است کے ساتھ لگی ہوئی بعث پر رقم پر معت اور میراس نے بڑہ کول کر سوٹ کے ساتھ لگی ہوئی بعث پر رقم پر معت ہوئے قیمت اداکر دی۔

وف قیمت ادا کردی۔ • آیے میرے ساتھ میں آپ کو باتھ روم تک جبنیا دوں مسل

گرل نے دسید بنا کر داشل کو دیتے ہوئے کہا۔ • فکریہ مس "..... داشل نے موٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔

یں ہے۔ \* کوئی بات نہیں۔ ہمارااخلاق فرقم ہے: .... سیلز گرل نے

مسكراتے ہوئے كہا اور بجروہ اے دكان كے مقب ميں لے كئ اور اكيك وروازہ كھول دياسيہ الك جديد قسم كا باتھ تھا جس ميں ضرورت كى ہرچىزموجو د تھى۔

مبست بہت شکریہ مس میں راشیل نے مسکرات ہوئے کہا۔ محینک یوسر میں سیز کرل نے مسکراکر سمالات ہوئے کہااور راشیل تین سے قدم افعالا دکان سے باہر آگیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا جیے کسی پیاسے کو اچانک بانی مل جانے کی خوشخری سنادی گئ ہو۔

ان کے پہرے پر مسرت کا آبشار بہت نگادروہ تیزی ہے حمران کی طرف لیگے۔ محران بینے۔ حمیس ہوش آگیا۔ خدا کا شکر ہے۔ میں تو پر بیشان ہو گیا تھا : ..... سرسلطان نے عمران پر جھکتے ہوئے بڑے شفقت بحرے لیے میں کماادر عمران مسکرادیا۔

میں نرس کو جھیجا ہوں۔ وہ انہیں انجکشن دے دے گی۔ اب بیہ بالکل ٹھمکیہ ہیں ' ..... ڈا کرنے مسکر اتب ہوئے سر سلطان سے کہا۔ '' پلیز سکوئی خوبصورت ہی نرس جھیجتا۔ بدصورت نرس کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جسمیے وہ نرس ند ہو بلکہ ڈا کٹر ہو اوہ سمعانی کھیے ' ...... عمران نے گڑ ہزاتے ہوئے کہا اور ڈا کٹر مسکر انا ہو ا باہر تکل

مران بینے۔ یہ سب کچہ آخر ہوا کیے۔ پوری عمارت یوں بکر گئ بے جسیے ملکوں کی بن ہوئی ہو" ..... سرسلطان نے کری تھسیٹ کر قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔

اب تو واقعی تحج بھی یہی محوس ہو رہاہے کہ کہیں وہ میکوں کی ب نے ہوئی ہو تھیکدار نے میکوں پر ہی سمینٹ کا بلستر کر دیا ہوگا ..... عمران نے جواب دیا۔

۔ یہ آخر ہو کیارہا ہے۔ پہلے اطلاع کی کئے جہارا فلیٹ دھماک سے حباہ ہو گیا اس میں سے الک نوجوان کی من شدہ لاش کی۔ چررانا عران کی جب آنکھ کلی تو چند کموں تک تو اس کے ذہن میر دھماکے سے ہوتے رہے۔ یوں گلیا تھاجیے بار بارخوفناک بم بھٹ رہے ہوں۔ مگر آستہ آہستہ اس کاذہن صاف، ہو تا جلا گیا۔ اور اس نے سرافحاکر ادھر ادھر دیکھا اور بحراکی طویل سانس پہلے کر رہ گیا۔ و کسی ہسپتال کے کمرے میں موجود تھا۔

اس کادایاں بازواور سرپٹیوں میں لیٹاہوا تھااور وہ سوچنے لگا کہ آخ وہ اس قدر خوفناک دھماک کے بعد زندہ کیسے بچ گیا۔

اس کمح دروازہ کھلا اور سرسلطان ایک ڈاکٹر سے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ان کا ہجرہ سا ہوا تھا۔ یوں لگنا تھا جسے بہ بناہ خم کا اوجھ لین کندھوں پراٹھائے ہوئے ہوں۔

" ارے۔ عمران صاحب کو ہوش آگیا \*..... ان کے ساتھ آ۔ والے ڈاکٹرنے خوشی سے بحر پورلیج میں کہااور سرسلطان یوں چوئے ۔ کیا مطلب۔ میں مجھانہیں "..... سرسلطان نے حیرت بحرے البچے میں کہا۔

° کوئی خاص بات نہیں۔ کچھ لوگ تحجہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ مب راناباؤس من اکٹے ہوگئے۔ بھرا یک صاحب نے وہ بم وہاں فٹ كرويا اس كى آبرينتگ مشين اس آدى سميت ميرے بتنے چڑھ كئ۔ ابھی میں اے دیکھ بی رہاتھا کہ اچانک کسی نے مرے سینے پر پش فائر کمیااور میں انچمل کر دیوار ہے جا ٹکرایاادر وہ آپریٹنگ مشین انچمل کر گرے کے ایک کونے سے جا ٹکرائی اور اس کے ساتھ بی آن ہو گئی اور اس طرح دہ خوفناک بم پھٹ گیا مگراب اے خوش قسمتی ی کماجا سکتا ہے کہ وہ مشین جہاں جا کر ٹکرائی وہ تہد خانے کا فرش ہٹانے کا بٹن تھا۔ پتنانچہ مشین کے نکراتے ہی کمرے کا فرش بعث گیا اور ہم مد، نیچ ته خانے میں جا گرے اور میکنیکل فرش بلک جمیکے میں برابر ہو گیا۔اس طرح عمارت کا ملبہ تہد خانے میں گرنے سے نج گیا۔ ورنه ہم سب كا خاتمه بالخرتو ہو ي حكاتما "..... عمران نے سوچ كر الدازه لگاتے ہوئے کہا۔

اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسیں شردع ہو چکاتھا اور ظاہر ہے وہ خیر ملکی ہی مجرم ہوں گے۔اگر تحج علم ہو تا تو میں انہیں جانے ند دیا۔ میں نے بیں محکما کہ وہ تمہارے مہمان ہوں گے۔ای لئے انہیں تم نے رانا ہاؤس میں خمبرایا ہواتھا '''''' سرسلطان نے افسوس مجرے لیچ میں کبا۔ ہاؤی بھی ای طرح حباہ ہو گیا "..... سرسلطان نے تھویش بجرے کیج میں کہا۔

وهمائے ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ پہلے یہ بتاہیے کہ مرے ساتھیوں کا کیا حال ہے "..... عمران نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ مہا۔

و کچه زیاده تفصیل تو معلوم نہیں ہوئی۔ صرف اتنا بتہ چلا کہ تم تہہ خانے میں بڑے ہوئے تھے۔ تہہ خانہ شاید بم پروف تھا اس لئے مکمل طور پر عباہ ہونے سے می گیا ۔ یہ مجی بتیہ چلا کہ جب حمیس تہہ خانے کی چمت تو رُکر نکالا گیا تو حہارے ساتھ جو زف اور سلیمان بھی تے اور ہاں ایک حبثی مجی دہاں موجود تمااور وہ ہوش میں تعاساس کی آوازوں سے ہی فائر بریگیڈ کے محملے کو تہد خانے کا بیتہ چلاا کیب موٹی سی مورت اور ایک ادھیر عمر کامر د بھی تہد خانے میں بے ہوش بڑے تھے وہ موٹی عورت اور وہ اوصر عمر کا مرد کھ زیادہ زخی مدتھے۔اس لئے انہیں، مرہم ین کر کے فوراً فارغ کر دیا گیادہ دونوں غیر ملکی تھے۔الدت اس حبثی کی ریزھ کی ہڈی کا مہرہ کھسک چکا تھا۔اسے ڈا کروں نے ہسینال میں لا کر ٹھیک کر دیا۔ چتانچہ اسے بھی فارغ کر دیا گیا۔ مہيں البت سب سے زياده جو نيس آئي تھيں۔ تم ساري رات ب بوش رے '- سرسلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

و تو يه بات ب-شكارى فكل كئة ..... عمران نے بزبزاتے بوئے

کمار

سائلی

جوانا کی ریزھ کی ہڈی ٹھمیک ہوتے ہی اسے ہسپتال سے فارغ کر ویا گلیا کیونکہ اس کے جم ہر کوئی ایسی چوٹیں نہ آئی تھیں کہ اسے مزید ہسپتال میں رکھا جاتا جو انا ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی سیدھا والیں ایسٹے ہوٹل ہمنچا۔ اس نے فوری طور پر اپنا سامان سمیٹا اور کرہ فالی کر ویا۔ اس بار وہ حقیقاً موت کے مذہ سے فئ لکا تھا۔

اس ہوٹل سے نگل کراس نے ایک خالی ٹیکسی پکڑی اور پچر ٹیکسی ڈرائیور کو کسی مضافاتی ہوٹل میں چلنے کسنے کہااس کے جسم پر اس خوفتاک دھماکے کاشدید روٹمل ہوا تھا۔

لس لنے اس نے موجا کہ کم از کم ایک بفتہ وہ مکمل آرام کرے گا ایک بضع بعدوہ ایک بار مجراب مض پرکا اُکر ے گا میں وجہ تھی کہ اس نے شبرکے کمی ہوٹل کی بجائے آرام کے لئے مضافاتی ہوٹل کا اسمعوبہ بنا یا تھا۔ \* کوئی بات نہیں۔ یار زندہ معبت باتی \*..... عمران -مسکراتے ہوئے کہا۔

ا چھا۔ اب تم آرام کرو۔ میں مہارے کرے پربرہ لکوا دیتا ہو کہیں جہارے کرے پربرہ لکوا دیتا ہو کہیں مجہاں جو کہیں جہاں جو کہیں جہاں اور در کر جائیں است سرسلطان تیز تیز قدم اٹھاتے ہو۔ باہر نطح جل کئے۔

بارس کے جانے کے بعد حمران نے سوچتا شروع کر ویا کہ اس اس کے جانے کے بعد حمران نے سوچتا شروع کر ویا کہ اس قاطوں سے بڑگیا ہے یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اب تک وہ ا کے ہاتھوں بچا ہا در نے فلیٹ کی حبابی اس صحافی نوجوان کا کار۔ کچلنے والا اقدام سادام برتھاکی زہر ٹی سوئی ادر مچررانا ہاؤس کی حبا بڑے خوفتاک اقدام تھے۔

اس نے چند کوں بعدی فیصلہ کرلیا کہ اب وہ خودان قاتلوں ملاش کرے گا اور بچروہ دیکھے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور یہ فید کرتے ہی وہ مطمئن ہوگیا۔اب اے صرف اسپتال سے فارغ ہو۔ انتظار تھا۔ وہ ڈاکٹر کا افتظار کر رہا تھا کہ وہ بسپتال سے فارغ ہو کے بارے میں بات جیت کرسکے۔

میسی ڈرائیورنے تقریباً ایک محضف کی مسلسل ڈرائیونگ کے شبرے بیں پھیس میل دورہائی وے پرواقع ایک ہوئل کے کہا س نیکسی ردک دی۔ \* سر۔ شہر سے باہر یہی ایک معیاری ہوٹل ہے \*..... فی

ڈرائیورنے مؤد بانہ لیج میں کہا۔

" تحصيك ب" ..... جوانائ كمااور كربيك المحاكر فيكسى س آگیا۔ ڈرائیور کو کرایہ اوا کر کے دہ بیگ اٹھائے ہوٹل کے مین گی ی طرف بوصاً حلا گیا۔

ومی سر میں اور ناز بر موجود ایک نوجوان نے کاروباری انداز جوانا کااستقبال کرتے ہوئے کہا۔

" محجم الك اليها موث جلهة جو بالكل الك تعلُّك واقع مو-الي بعت مكل آرام كرناچاماً بون "..... جوانا ف كاوتر مين مخاطب ہوکر کہا۔

" تھیک ہے سر ہم آپ کو سائیڈ سوٹ دے دیتے ہیں وہ ہو الر عمارت سے بالكل الك تحلك الك خوبصورت سے باغ ميں واقع اور وہاں کسی قسم کی مداخلت کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ مگر ام كرايه جناب يائي بزار روك روزاند بي ..... كاؤثر من في جو

منصك بداك بفت كاكرابه ايدوانس جمع كراس اورسنم نہ ی کوئی میلی فون جھ سے ملوائیں اور اگر میرے متعلق کوئی آ

معلومات حاصل کرنے آئے تو پلیزاے بھی نہ بائیں کہ میں عبال ہوں۔ بہوں۔ میں برقم کی مداخلت کے نیز ایک بھٹے گزار ناچاہا ہوں "۔

"آب قطعاً به فكر رايس اس سوث كرائية م في اليها بي انتظام كيا بي يون تجيية كرآب عبال آئے بى نبيں - وبال صفائى كرنے والی مورت کو تکی اور ببری ہے اور اس سوٹ کے لئے سپیشل ویٹر ہے سوہ بھی گونگا اور بہرہ ہے " ...... کاؤنٹر مین نے جو اب دیا۔ و مگراس ویٹر کو میں کھانے وغیرہ اور دیگر ضروریات کے متعلق

كيے بادل كا ..... جوانانے الحج بوئے لم بے س كبار \* ویثر کی انیکسی علیحدہ ہے۔جہاں آپ کے بٹن دبانے پر بلب جل اٹھا ہاں طرح اے معلوم ہوجاتا ہے کہ آپ کال کر رہے ہیں۔جو چیزآپ نے منگوانی ہو وہ چٹ پر اکھ کر اسے دے دیجئے۔وہ حاضر کر وے گا "..... كاؤنٹر مين فے جواب ديا۔

\* او کے سوری گڈربس مجھے الیہا ہی سوٹ چاہئے "..... جوانا نے بگی میں سے نوٹوں کا بنڈل نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ کاونٹرمین نے ایک ہفتہ کا کرایہ کاٹ کرباتی رقم جوانا کو واپس کر دی اور ساتھ ہی رسید بنا کراہے دے دی۔ \* کس جتاب اس سوٹ سے لئے ہم کسی قسم کا کوئی اندراج نہیں

مرتے "..... كاؤنثر مين نے مسكراتے ہوئے كما اور جوانا بے اختبار مسكراديار

مادام برتھا کو جب بسپتال سے فارغ کیا گیا تو گیٹ پراس کے

مادام بر محا کو جب ہسپتال سے فارغ کیا گیا تو کیٹ پر اس کے استعبال کرنے نونی موجود تھا۔ \* شکر ہے مادام آپ اس خوفناک حادثہ سے نیج گئیں ' ..... ثونی نے کار کا دروازہ کھوللے ہوئے کہا۔

م باں ٹونی۔ اس بار تو کی پوچھوسی نے موت کا ذائد چکھا ہے "..... مادام برتھانے کارسی بیضے ہوئے کہا۔ مآپ کے ہوئل طوں "..... ٹونی نے بوچھا۔

ہاں مبط دہاں جلو سیں دہاں سے سامان اٹھاکر کسی ایس جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں میں کچہ دن مکس آدام کر سکوں یہ شاید سری زندگی کا بہلا چانس ہے کہ مرا منصوب بری طرح فیل ہو گیا بلکہ میں خود بھی مرتے مرتے کچی ہوں۔ عمران کی تو ہزار آنکھیں ہیں "..... مادام برتھا نے کہا۔ اے ایما انتظام بے حد پندآیا تھا۔ وہ بھی گیا کہ مجت کے ار۔
ہوئے جو اوں کے لئے یہ علیدہ سوٹ بنائے گئے ہیں جو دنیا سے چھ
کر آزادی ہے کچھ دن رنگ رلیاں منانا چاہتے ہوں۔
کاؤنٹر مین نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو تقر
پندرہ منٹ بعد ایک ادھو عمر کا شخص برونی وروازے سے اندر دان
ہوا۔ کاؤنٹر مین نے جٹ پر لکھ کرچٹ اسے تعمادی نوجوان نے مرہا
اور اس نے جو انا کے سلمنے بھک کراسے سلام کیا اور مجراس کا بگا

" یہ اس سوٹ کا ویٹر ہے جتاب "..... کاؤٹٹر مین نے کہا۔ " تھینک یو "..... جوانا نے کہا اور پھروہ اس ویٹر کے پیچھے چلناً. ہوٹل کے بیرونی گیٹ سے باہر لکل گیا۔ س نے عران پر زہر یلی ہوئی کا دار کیا مگر وہ نہ صرف کی تکلا بلکہ اس نے تجھے بہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود مقی میں بالی میں نے تجھے بہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود ہسپتال کیے بیٹی گئی تو اس نے تجھے بتا یا کہ عمارت خوفناک و حما کے اور آپ ایک تہہ خانے میں بڑی ہوئی تھی۔ دہاں سے فائر بریکی نے حمال کے فائر بریکی نے حمال کے فائر بریکی نے کہ بتا یا کہ مراکن نہیں۔ سب نے گئے ہیں اور ہسپتال سے فارخ کر دیئے گئے ہیں اور ہسپتال سے فارخ کر دیئے گئے ہیں اور ہسپتال سے فارخ کر دیئے گئے ہیں۔ اور ہسپتال سے فارخ کر دیئے گئے ہیں۔ اور ہسپتال سے فارخ کر دیئے گئے ہیں۔ اس اور ہسپتال سے فارخ کر دیئے گئے ہیں۔ اس اور ہسپتال سے فارخ کر دیئے گئے ہیں۔ اس ایک ہرا۔

" اوہ ۔ تو آپ دھماکے کے دقت بے ہوش تھیں۔ میں آپ کو بہآتا ہوں کہ کیاہوا تھا"..... ٹونی نے کار جلاتے ہوئے کما۔

" کمیا ہوا تھا"..... مادام نے ہو تھا۔ای کمحے ٹونی نے کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں موڑ دی۔

" میں آپ کا سامان لے آؤں مچر آپ کو بتا آبوں " ...... ٹونی نے کار سے اترتے ہوئے کہا اور مادام برتھانے سرملا دیا۔ تقریباً دس منٹ بعد ٹونی مادام کا لیچی کیس اٹھانے واپس آگیا۔

' کوئی ریضانی تو نہیں ہوئی ''..... مادام نے پو تھا۔ '' ارے نہیں مادام۔ ٹونی سے سب واقف ہیں۔ میں چاہوں تو ہوٹل ہی خالی کرا دوں ''..... ٹونی نے بیگ پھیلی سیٹ پر رکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بڑے فخریہ کچے میں کہا اور مادام برتھا " ہاں مادام۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عمران آدی نہیں عفریت ہے \* ..... ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ببرحال ضروری نہیں کہ میرا دوسرا منصوبہ بھی ناکام رہے۔ گر میں مکمل جہائی میں آدام کے ساتھ ساتھ کوئی الیما منصوبہ سوچتا چاہتی بھوں جس کی ناکامی کا ایک فیصد بھی خدشہ نہ ہو"..... مادام برتھانے چربڑاتے ہوئے جواب دیا۔

آپ بے فکر رہیں۔ مضافات میں میری الیک کو شی ہے۔ میں کھی کھی آرام کے لئے دہاں جلاجا تا ہوں۔ دہاں آپ کو مکمل متہائی اور آرام مے گا۔ میں ہوٹل سے سامان اٹھا کر آپ کو دہاں بہنچا دیتا ہوں۔آپ جب تک دہاں جاہی آرام سے رہیں ' ...... ٹوفی نے کہا۔ " محصیک ہے۔ تم تجھے وہیں بہنچا دو۔ بس صرف الیک کام کرو کہ اس عمران کی نگرانی کراتے رہو تاکہ اس سے کمی نئے تھکانے کا علم محجے ہوتا رہے " سے ادام نے کہا۔

مصک ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ ابھی تو عمران اسپیتال میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اے خاصی چوشمی آئی ہیں "...... ٹونی نے کہا۔ " ہسپتال میں ہے۔ مجھے تو زس نے تنام حالات بتاتے ہوئے کہا

تھا کہ سب کو ہسپتال سے فارغ کر دیا ہے :..... مادام نے جو نک کر کما۔

" کیسے حالات "..... ٹونی نے حمرت بحرے انداز میں یو مجا۔ " دراصل قصد بید ہے کہ جب میں اس حمارت میں داخل ہوئی تو

ہے اختیار مسکرا دی۔

ہاں تو مادام سرحب آپ را ناہاؤی میں داخل ہوئیں تو میں سامنے
والے رئیستوران میں داخل ہو گیا تاکہ آپ کی والیبی کا انتظار کر
سکوں ۔ ٹونی نے کاربو ٹل کہاؤنڈ سے باہر نگالتے ہوئے کہا۔
" امچھا ۔ بھر"..... مادام نے یوں ولچپی لیتے ہوئے پو چھا جسے ۔ پیچ
سکی جن بری کی کہائی میں ولچپی لیتے ہوئے وال کرتے ہیں۔
" مجھے وہاں پیٹے تقریباً آوھا گھنڈ، گزرا تھا کہ اچانک اس بلڈنگ

تماکد اس همارت سے دور موجو در ایم بتوران کی همارت یوں بل گی جسیے خوفناک زلزلد آیا ہو اس کے وروائے کے شیشے کرچیوں کی صورت میں بحرگئے۔ ہم سب گھرا کر باہر نگھ تو ہم نے اس عظیم الشان عمارت کو سکوں کی طرح فضا میں بکرتے دیکھا۔ یقین کیجئا مادام اس خوفناک صورت حال کو دیکھر کر تھے یقین ہوگیا تماکد آپ کا مادام اس خوفناک صورت حال کو دیکھر کر تھے یقین ہوگیا تماکد آپ کا خاص فائر

بریکیڈنے ملبہ بنایا تو معلوم ہوا کہ کھے لوگ تہہ نانے میں بے ہوش

یزے ہوئے طے ہیں مران ،اس کے بادری اور نیگرو ملازم کے علاوہ

آب کو بھی وہاں سے تکالا گیا۔ میں نے یو جھاتو معلوم ہوا کہ آپ صرف

میں امکی خوفناک ترین دهما که ہواسیه دهما که انتا شدید اور ہولناک

بِ ہوش ہیں۔جس پر مجھے تسلی ہو گئی' ...... ٹونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اوه - توب بات ہے " ..... ما وام نے سر ملاتے ہوئے کہا -

" مادام ان کے علاوہ تہہ خانے ہے دوآدی اور بھی لے ہیں ایک لمباتوں کا صبی تھادہ ہوش میں تھااور کراہ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس کے پیش کر بیٹ پری فائر بریگیڈ کا عملہ اس تہہ خانے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اکیک اصبوعم کا بیابوش تحض بھی تھا"..... ٹوئی نے کہا۔
ان دونوں کا طلبہ کسیاتھا"..... مادام نے چوشجے ہوئے ہوتے ہوتھا اور جب ثونی نے مادام مرتھا بھی گئی کہ وہ صبی نقینا جو انا اور حسر الرب ہوگا اور یہ دھما کہ بھی الرب کی وجہ سے ہوا ہوگا کیونکہ اس کا طریقہ واردات بھی یہی تھا کہ وہ شکار کو اس کی رہائش گاہ سمیت افرادیا تھا۔

و جنافی دہاں سے میں ہسپتال آیا۔ دہاں اگر معلوم ہوا کہ جند معنثوں بعد آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ جنافی میں آپ کو لینے پھڑ میں "۔ ٹونی نے کہا۔ میں "۔ ٹونی نے کہا۔

مبت بہت اللہ علی میں میں کے واقعی اس ملک میں میرے گئے بہت کچے کیا ہے "..... مادام برتھانے کہا-

ایسی کوئی بات نہیں مادام سیس آپ کی خاطر جان بھی دے دوں او آپ کا وہ احسان نہیں اثار سکتا جو آپ نے ایکر یمیا میں بھی پر کیا تھا۔.... ٹونی نے کہا۔

ارے مجموز دائیں باتوں کو مسلم اے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کمح ٹونی نے کار ایک بائی پاس روڈ پر موڑ دی۔ تعوزی دور جانے کے بعد تھیتوں کے درمیان ایک شکھے کے گیٹ پر اس نے کار

روک دی۔ اور پھرہارن بجاتے ہی ایک بوڑھی عورت نے دروازہ

مبهت خوبصورت بنگر ب مسس بادام نے کارے اترتے ہوئے

کھول دیااور ٹونی کاراتدر لے گیا۔

وسائتى

ہا۔ \* آپ کو مہاں مکمل آرام لے گا مادام \*..... ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہااور مجروہ کارے اتر کر مادام کولئے ہوئے ننظے کی عمارت میں داخل ہو گیا۔

البرث كو جب ہوش آيا تو اس نے دہنے آپ كو ہسپتال ميں دے ہوئے ديكھا۔ "مم-ميں كہاں ہوں"..... البرث نے قريب كھرى نرس سے

. م تم ہسپتال میں ہو ..... زس نے اس کے بازو میں انجکشن اتے ہوئے کہا۔

مسپتال میں ۔ گرمیں تو ..... الرف کھ کہتے کہتے رک گیا۔ \* خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس خوفناک دھمائے کے بعد زندہ سلامت نج گئے ہو۔ پوری عمارت کے پرنچ اڑ گئے تم۔ اگر تم اس وقت مم پروف تہہ خانے میں نہوتے تو حمہاری ہڈیوں کے ریزے کف شطع \* ..... نرس نے جواب ویا۔

" اوو ۔ تو کیا میں اکمیلا ہی بچا ہوں "..... البرث نے کچھ سوچھے

منس دہاں موجود سب لوگ رج گئے ہیں۔ تم سب تبد خانے س تھے "..... نرس نے کمارای کم ایک ڈاکٹر اندر داخل ہواراس نے

سب سے پہلے الرب كوزنده سلامت في جانے يرمبار كباددي-مسررآب كوچوشى نبي آئي مرف دهماك كى وجد س آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔آپ کو طاقت کا انجشن لگادیا گیا ہے۔اب آپ

جاں چاہیں جاسکتے ہیں اسس ڈاکٹرنے اس کا معائنہ کرنے سے بعد مبهت بهت شكريه جناب"..... البرث نے بسترے انھے ہوئے

کہا۔ مچرا پنا فرمنی نام ویت لکھوا کر وہ تیزی ہے ہسپتال سے باہر آگیا۔

باہر آکر اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور بچروہ سیدھا لینے ہوٹل میں

ہوال کے کرے میں او کا کو وہ کانی وربستر پر لیٹا آرام کرنے ک ساحة ساخة سويتا رباكه اس بار مشن مين خاصي مشكلات بيش آري

ہیں ۔اس کے دو تملے ناکام ہو گئے تھے اور دو انتہائی قیمتی بم بھی ضائع على كمت تعدات زياده إفسوس اس بات كاتحاكد وه لي سافة مرف دو بم بی لے کرآیا تھا اور وہ دونوں استعمال کر چاتھا۔ مگر اس کے

بادعود بات ویس کی وایس تمی واسے وہ اس قسم کے بم خود تیار کرسکتا . تحامكر اس كالي كم اذكم الك الفته جائهة تحا ادر ساز وسامان مجي

چنانچہ کی معنوں کی سوج بجارے بعد آخرکاراس نے فیصلہ کرلیا کہ وہ

وٹل سے کسی پرائیویٹ کوشی میں متعل ہوجائے اورہے بم تیار کر م تیری من بر لکے سجنانچہ اس نے قریبی مزیر بڑی ہوئی لیلی فون ایم مکٹری اٹھائی اور اس میں سے پرابرٹی ڈیلرز کے منسر ڈھونڈنے لگا۔ ملا نسر دیکھتے ہی اس نے لمیلی فون کارسیورا ٹھایااور ہنر گھما دیا۔

"يس مربر في سند كييث " ..... دوسرى طرف سے آواز سنائي دي -ومحج شهرے باہر مضافات میں ایک کو نمی کرایہ پر چاہئے ۔ ایک

اليي كو تمي جس مي وسيع قسم كاتب خاند محى بو السرك في

\* ہمارے یاس ایس کو تھیاں موجودایس ۔آپ اپنا بت بالینے ہمارا منا تنده آب كويه كو تحيال وكها وي كا" ..... برابر في سنذ يكيت والوس

فے جواب دیا اور الرب نے ہوٹل کا نام اور کرہ سربا دیا۔

" آوجع محضنے میں ہمارا نمائندہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا"۔ وومری طرف سے جو اب ملا۔

" بہتر ہے۔ میں اس کا انتظار کروں گا۔ دیسے کیا عباں ایسی کوئی ایجنسی ہے جہاں ہے گھریلو ملازم مل سکیں \*..... الرث نے یو جھا۔ "آب كوكس قسم كے ملازم چاہئيں " ...... برابرٹي سنڈيكيث والوں

و خانسالا جو ایکریمین کھانے پکاسکتا ہو اور النڈنٹ جو دوسرے

کام انجام دے سکے اور ایک جو کیدار بھی مل جائے تو بہترے '۔البرث نے جواب دیا۔ ر البرت نے کہا۔ البرر کھ دیا۔ اب دہ کے گا۔ بم بنانے کے لئے مین تھا کہ یہ بنانے کے لئے مین تھا کہ یہ بنام راشل تمام رات اطمینان سے گھوڑے پچ کر سویا۔ اسے بقین تھا من سروں کو شراب ہو مج اخبار میں اس کے شکار کی من شدہ فو ٹو مع اس کے ساتھیوں مناشدے کا احتظام کے شامل ہو گی اور اس طرح دہ باسٹر کھر زمیں اکیلارہ جائے گا اور مجردہ

م می افتحت ہی اس نے سب سے وہلے ویڑ سے مقامی اخبارات طلب کے اور ویٹر نے مقامی اخبارات کے اخبارات کی میں شائع ہونے والے اخبارات پینٹل لاکر اس سے سلمنے رکھ دیا۔راشیل نے ویٹر کو جانے کا اشارہ اور پر اس طرح اخبارات پر جھپنا۔ جسے لاٹری میں بہلا انعام مکل نے کی اطلاع ملتے ہی کوئی شخص بے چسپی سے اخبارات دیکھتا ہے۔ بیار سے پہلے مغے پر ہی فوٹو اور تفصیلات موجود تھیں۔ مگر ددسرے کے داشیل کی امیدوں پر اوس پڑ گئے۔ کیونکہ بلڈنگ کی مکمل حبابی

مر کر زے لئے نئے ممر بحرتی کرے خوداس تنظیم کا چیف بن جائے

" یہ انتظام بھی ہوجائے گا۔ ان کی تخواہیں بھی مناسب ہوں گی اور وہ بجردے کے آوئی ہجی مناسب ہوں گی اور " مجردے کے آوئی ہجی مناسب ہوں گی ۔..... دوسری طرف ہے کہا گیا۔
" محصیک ہے۔ آپ نے مرابہت بڑا مستد حل کر دیا۔ جو کو تمی تجے پہند آئے یہ طاز مین وہاں بھجو اوسکتے اور بل بھی" ..... دوسری طرف ہے کہا گیا اور البرٹ نے آیک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور کھ دیا۔ اب وہ معلمتن تھا کہ اطمینان سے بم بنانے میں لگ جائے گا۔
معلمتن تھا کہ اطمینان سے بم بنانے میں لگ جائے گا۔
کو تھی میں منتقل ہونے کے بعد اس نے بم بنانے کے لئے الیکڑوئک سامان خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے بقین تھا کہ یہ تنام سامان آسانی سے میرآ جائے گا۔ جاتا نچہ اس نے ہوئل سروس کو شراب سامان آسانی سے میرآ جائے گا۔ جاتا نچہ والوں کے نما تندے کا اقتظار کیا گیا۔

ي اب مجى كرايا- بحرريو الورجيب مين ذال كروه موثل ك كري باہر لکل آیا۔اس باراس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ ہر قیمت پرشکار کا المرك بى والى آئے كاس جند لموں بعد نيكى اسے ايكرو دوسيال اطرف نے علی جاری تمی محب دیمی ہسپتال کے مین گید پر بہنی راشیل نے کرایہ اوا کیا اور پر مین گیٹ سے گزر کر وہ سیرها ا ائری آفس کی طرف برصاً حلا گیا۔ انکوائری پر ایک نوجوان موجود فرملیئے "..... نوجوان نے اسے شائد غیر ملکی سمجھتے ہوئے قدرے انظاق لیج میں یو جیا۔ میں ناداک ٹائمز کا محصوصی منائندہ ہوں سکھے رپورٹ ملی ہے کہ ارک ایک عظیم الشان عمارت اجانک دهماے سے حباہ ہو گئ ہے

اس کے زخی اس اسپتال میں ہیں۔ میں ان کا انروبو لینا چاہا ن "..... داشیل نے پراناحرب استعمال کرتے ہوئے کہا۔ .

مشايد آب ان تين فير مليون كا انرويو لينا جاسة بين جو اس ارت میں بے ہوش بڑے ملے تھے مگر جناب انہیں تو کل رات بی میتال سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ الدبتہ تین مقامی آدی یہاں موجود ل \*..... انگوائری ککرک نے خواہ مخواہ ذانت نکالنے ہوئے کہا۔

" اچھا - طاو تھکی ہے۔ سی ان مقافی آدمیوں سے بی بات کر و گا- محج معلوم ہے کہ ان میں ایک اہمی تک بے ہوش ہے --

مے باوجو داس میں موجو دسب افراد مد صرف زندہ نے گئے تھے۔ بلکہ ا سب کی حالت خطرے سے باہر تھی۔التبہ حمران کے متعلق یہ ضرور تھی کہ وہ ب ہوش ہے اور ڈاکٹر اے ہوش میں لانے کی سرا كوششون مين معروف بين مراشيل في اخبار بزے خصيل انداز \* اکی طرف اجھال دیا۔ اس کا تمام خواب ریت کے گروندے طرح بیٹھ گیاتھا۔نہ صرف شکار زندہ تھا بلکہ ماسڑ کھر زے باتی ممسرا زنده اور ٹھیک ٹھاک تھے۔ا خبارا کی طرف چھینک کروہ سوچنے لگا اب اس مشن کی کامیابی کے لئے آخر کیا کیاجائے کہ اچانک وہ اپن ے اچھل بڑا۔ ایک فیال بھل کے کو ندے کی طرح اس کے ذہن دیکا تھا۔اس نے تیزی سے اخبار دوبارہ اٹھایا اور اس خر کو حور پڑھنے لگا جس میں عمران کی ہے ہوشی کے متعلق درج تھا اور مسينال كا نام يره كراس في اخبار دوباره ايك طرف جمينكا او تیزی سے عسل خانے میں محساحلا گیا۔اس نے فوری طور پر آخر ک قطعي واركرنے كامنصوبه بناليا تھا۔وہ سجھ رہا تھاكہ چونكه ماسر مے دوسرے ممران براہ راست اس دهمامے كاشكار بوئے ہيں. لئے بقیناً انہیں ووبارہ عملہ کرنے کے لئے کچھ دن آرام کر۔ مرورت بدے گی اور اس کاشکار مسبقال میں بے ہوش براہوا -بری آسانی سے اسے بے ہوشی کے دوران بی قتل کر سکتا ہے اور أ ہوش میں مجی آجاہو گاتب مجی اے ہسپتال میں شکار کرناآسان چنانچہ اس نے بنی محرقی سے د صرف لباس عبدیل کیا بلد

المیاس جند بی لحوں بعدوہ تعیری منزل پر تی گیااور نجرا سے سپیشل وارڈ کی محنی بھی نظرآ گی ۔ گیٹ پرالیہ مسلح دربان موجو و تھا۔ "سپرنشنونٹ صاحب کا دفتر کہاں ہے"...... راشیل نے بڑے

ابارعب کیج میں دربان سے مخاطب ہو کر کما۔ " جناب اندر جاتے بی بائیں طرف مر جلیئے ۔ دوسرا کرہ مرتثترن صاحب كاب ..... دربان نے مؤدبات ليج س جواب ویتے ہوئے کہا۔اس پر بھی شائد اس کے غیر ملکی ہونے کار عب بڑگیا ما ورند شاید وہ اتنی آسانی سے اسے سپیشل وارڈ میں گھنے ند رہا۔ واشل اندهے شیشے کا بناہوا دروازہ دھکیلتا ہوااندر داخل ہو گیا۔ مگر ہ در بان کے کہنے کے مطابق بائیں طرف جانے کی بجائے وائیں طرف ار گیا اور بچر مزتے بی تصفیک کر رک گیا۔ کیونکہ سامنے بی ایک وروازے پردو مسلح سیای بڑے چو کئے انداز میں کھڑے ہوئے <u>تھے۔</u> راشیل نے ایک نظراس کرے کا جائزہ لیا اور پھر تیزی ہے واپس مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکلنا جلا گیا۔ دربان اے دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ اتنی جلای کیے واپس ہو گیا۔ مگر ظاہرے وہ اس سے یو چھ نہ سکتا الماراس كے خاموش رہار

ر راشیل نے عمران کے کرے میں داخل ہونے کا ایک ادر منصوبہ بنا ایا اور بھروہ تیزی سے عمارت کی چو تھی منزل پر چڑھنا جلا گیا۔ یہ عام فارڈ تھا۔ اس سے دہاں کسی کے آنے جانے پر کوئی پایندی نہ تھی۔ وہ مارڈ میں گھسنا جلا گیا اور چربیہ اتفاق ہی تھا کہ اس کے اندازے کے جی ہاں۔ کوئی علی عمران صاحب ہیں گر انہیں ہمی رات ہو آگیا تھا۔ وہے جتاب آپ ان ہے ہی مل لیں کیونکہ وہ تھے کوئی ؟
اہم آوی معلوم ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اعلیٰ آفیر ان سے طئے آ
ہیں۔ ابھی ابھی سیکرٹری وزارت نمارجہ مرسلطان ان سے مل کر۔
ہیں "...... انکوائری کھرک نے جے راز دارانہ انداز میں سرگو
کرتے ہوئے اے اپی طرف ہے ایک اہم خبر مہیا کردی۔
ادو۔ بچر تو واقعی میں سب سے عبلے انہی ہے طوں گا۔ ان کا

نمر ایسی راشیل نے مسکراتے ہوئے ہو تھا۔ "سپیشل دارڈ کرہ نمر چار۔ گر جناب ان سے ملاقات کے لئے آ کو سر نشاز نے سے خصوصی پاس لینا پڑے گا کیونکد ان کے کرے باہر بہرہ لگا دیا گیا ہے اور ابغیر اجازت ان سے کوئی نہیں مل سکڈ انکوائری کارک نے جواب دیا۔

کوئی بات نہیں۔ میں پاس لے لوں گا۔ تھینک یو "..... رائ ف جرے مطمئن لیج میں کہا اور تیزی ہے آگے برها چا گیا انکوائری کارک نے سہلا دیا۔ کیونکہ اے بھی یقین تھا کہ سر تنڈڈ ا استے بڑے بین الاتوا کی اخبار کے خصوصی نما تندے کو بھلا گیسے ا کر سکتے ہیں۔ داشیل وہاں ہے بڑھ کر سیوھیاں چڑھا چلا گیا۔ اس راستے میں ایک ٹری ہے سپیشل وارڈ کے متعلق پو چھا تو ٹری پوری تفصیل ہے اے مجھا دیا کہ سپیشل وارڈ کے متعلق پو چھا تو ٹری مزل میں وائی طرف ہے اور راشیل اس کا شکریہ اوا کرے آگے۔

مطابق نھلی منزل کے کرہ شرحارے عین اور والا کرہ خالی بڑا ہوا تھا۔ اس نے کرے میں واخل ہو کر اس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور سیرحا چھلی کمزی کی طرف بڑھا حیلا گیا۔ عمارت کی بشت پر ہر کھڑ ک کے اور شیڈ بنا ہوا تھا اور عمارت کی پشت کی طرف بڑے او نے ور خت تھے اور دوسری عمارت کی بشت بھی اس طرف تھی۔اس طرح یہ ایک چھوٹا سا ایساعلاقہ بن گیا تھا جہاں سوائے ور نتوں کے اور کھ نہ تھا۔ راشیل تنزی سے کھڑکی پر چڑھا اور بھراس نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چو کھٹ پر جمائے اور اپنا جسم نیچ اٹکا دیا تجلی منزل کی کھڑ کی کا شیر اس کے قدموں سے جندفٹ کے فاصلے پر ہی تھا۔اس نے اپنے جسم کو تولا اور ہائة چوڑ وينے - ايك ملك سے دهماك سے وہ تحلي مزل كى کوری کے شیڈ پر کور گیا۔اے صرف دوسری عمارتوں کے کروں میں موجود مريضوں كى طرف سے خطرہ تماكم كميں وہ اين كوركيوں ميں ے اسے نیچے اترتے چک ید کرلیں ۔ مگر اس نے بوٹ کھنے ور فتوں کی وجد سے یہ رسک لیا تھا۔ کیونکہ اسے یقین تھا کہ ان ور ختوں کی وجہ ے وہ آسانی سے کسی کی نظروں میں مدچر مے گا۔

شير پر بينة بي وه آمشگي سے ليث گيااور پر لينے بي لينے اس نے مر باہر تكال كرنچ جمانك فرانسيسي طرز كي جو دى كورى بورى طرح كملى بوئى تمى اور سامنے بستر پر كوئى شخص جادر اوڑ سے لينا ہو اتھا۔

راشیل شنہ پر لیٹا کچ ور تک کرے میں جھائدہ رہا۔ بستر پر لینے ہوئے شخص کا قتل داشیل کے لئے بے حد آسان تھا مگر اس کے لئے

سب سے بڑا مسئدیہ تھا کہ کیایہ واقعی وی کمرہ ہے جس میں اس کاشکار موجود ہے۔ بوسکتا ہے اس ہے اندازے کی غلطی ہوئی ہو اور وہ عمران کی بجائے کسی اور خص کو قتل کر ڈالے۔ دہ زیادہ در تک شیڈیر موجود ندر بہناچاہا تھا۔ کیونکہ کسی بھی لمجے کسی کی نظراس پر پڑسکتی تھی۔

پتانیہ جد مجے سوچنے کے بعد اس نے ایک اور فیصلہ کیا اور پیر شیر کی سائیڈ پر کھسکتا جا گیا۔اس نے دونوں ہاتھ شیر پر جمائے اور اپنا جسم نیچ کی طرف انکا دیا۔اس کے پیر کھڑکی کی چو کھٹ سے ایک دو فك بى دور فضاس لنك بوئ تھے۔اس نے ليت جسم كو بلكاسا جھكولا دیا اور اس کے پیرچو کھٹ پر جم گئے ۔ اس فنے دونوں بروں مس چو کھٹ کی ورمیانی لکڑی کو حکراااور پھر شیڈ پر جے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر یکدم لینے جسم کو سمیٹ لیا۔اس کے جسم نے آدھی قلا بازی کھائی اور اس کے ہاتھ وبلز پر جم گئے۔ دوسرے کمح وہ کرے کے اندر موجود تھا۔ اس نے کرے کے اندر داخل ہوتے ہی اتبائی بحرتی سے جیب میں برا ہوا سائیلنسر نگاریوالور نکالا اور تری سے بستر کی طرف برھا جا گیا۔ کرے میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر کمرے كاجائزه لي لياتها كدام كمي طرف من كوئي خطره ند بور

بسترے قریب بی کر اس نے ہاتھ میں پگرا ہواریو الور اور اٹھایا اور دومرے ہاتھ سے بستر پرلیٹے ہوئے تنص کے منہ پر بڑی چادر اکیب جھکتے سے کھیٹے ل ھی معلوم ہو گیا تھا کہ جوانا اور غیر ملکی مرد اور حورت کو زیادہ چو نیس نہیں آئیں اور انہیں ہوش میں آنے کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا۔ جتانی ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے والے پلاٹ میں اس نے مورجہ سنجال لیا اور مجرموں کے باہر نظلنے کا افتقار کرنے لگا۔ تقریباً چار گھنٹوں کے مسلسل انتقار کے بعد اس نے اس غیر ملکی حورت کو ہسپتال سے باہر آتے دیکھا تھے اس نے رانا پاؤس کے تہہ خانے میں عمران کے ساتھ بے ہوشی کے عالم میں نکالے جاتے وقت دیکھا تھا۔

وہ غیر ملی حورت جیسے ہی ہسپتال سے باہر نکی ایک نوجوان انتہائی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور کچروہ اسے لے کر پار کنگ کی انتہائی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور کچروہ اسے لے کر پار کنگ کی طرف بڑھا اور انائیل نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا ۔ اس نوجوان کو انتجی طرح بعانیا تھا۔ جب وہ حورت نونی تی سامتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی تو نائیل والس پلاٹ میں بڑی ہوئی بیٹھ گیا۔ اب اس حورت کو ڈھونڈ ڈکالنا مشکل مد تھا اس لئے وہ معظم من تھا۔

اس مورت کے ایک گھنٹے بعد اس نے جوانا کو ہسپتال ہے باہر آتے دیکھااور دہ چوکناہو گیا گر فوراً ہی اس نے ایک اور فیصلہ کر لیا۔ جوانا کا قدوقاً مت الیا تھاکہ اسے آسانی ہے مگاش کیاجا سکتا تھا۔ اس کئے اس نے موچا کہ جواناکا تعاقب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔الستہ جوانا کی بجائے اس دومرے غیر ملکی کا تعاقب کیا جائے تو زیادہ مہتر ٹائیگر شہر میں گھومتا تھرتا راشیل کو ڈھونڈھ رہاتھا کہ اسے رانا ہاؤس کی حبابی کی خبربل گئ اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رانا ہاؤس کی طرف دوڑ چڑا اور بھراس کے سامنے ہی رانا ہاؤس کے طبے سے عمران۔ سلیمان ۔جوزف اور جوانا کے علاوہ اکیک فیریکلی مرداور عورت کو بے ہوشی کے عالم میں نکالا گیا۔

نائیگر ایمولینس کے سابق ہی ہمسپال میں پہنے گیا۔ اے حمرت اس بات کی تھی کہ تہہ خانے میں سے نظنے والے افراد میں جوانا کے علاوہ غیر کما کی حورت اور مرد کون ہے۔ کیو تک جب وہ رانا ہاؤں سے نظا تھا تو عمارت میں صرف جوانا ہی موجو د تھا۔ جب اسے تسلی ہو گئ کہ عمران کی حالت خطرے سے باہرہ ستواس نے فیصلہ کرایا کہ ان غیر ملکی لوگوں کی گرائی کرے گا تاکہ اگر انہیں ہمسپتال سے فارغ کر ویا جائے تو بچر انہیں آسانی سے ذھونڈا جا سکے۔ ہمسپتال سے اس سے دیا جائے۔

ب اس لئے وہ اطمینان سے اس پنچر بیٹھارہا اور جوانا ایک ٹیکسی پ سوار ہو کر ہسپتال سے حلا گیا۔اب ٹائیگر کے ذمن میں موجودید خلش مجی ختم ہو گئ تھی کہ وہ بیک وقت تین افراد کی نگرانی کیے کرے گا. جوانا کے مسینال سے نکلنے کے تقریباً آدھے محضنے بعد اس نے اس خر مکی مرد کو گیٹ سے باہرآتے دیکھاجو عمران کے ساتھ تہد خان " س سے نظاتھا چنانچہ اس کے باہر نگلتے ہی وہ پنج سے اٹھا اور بجر تیزی ت ایک طرف کوری این موٹر سائیکل کی طرف برصاً علا گیا۔ تموری و بعدوه اس میکسی کا تعاقب کر رہاتھا جس میں وہ غیر ملکی موجو رتھا۔ میسی ہوٹل امیالا کے کمیاونڈ میں جاکر رک گئی اور وہ غیر ملکی مر میسی سے نکل کرجب ہوٹل کے مین گیٹ میں واخل ہوا تو ٹائیگر۔ بنی بحرتی سے اپناموٹر سائیکل سینٹر کیااور لیکا ہوااس کے بیچے ہوٹل میں واخل ہو گیا۔جب وہ مین گیٹ میں داخل ہوا تو اس نے اس غ مکی کو نفٹ پر سوار ہوتے و میکھا۔ وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھیا حیا گیا۔ " فرملیے " ..... کاؤنٹر پر موجود لڑ کی نے کاروباری انداز س مسکراتے ہونے کہا۔

"انٹیلی جنس امجی ابھی جو صاحب کاؤنٹر سے چائی لے کر گئے ہیں۔ وہ کس کرے میں ضمرے ہوئے ہیں" ..... نائیگر نے لیج کو بادقا بناتے ہوئے کہا۔

" اوہ مسرالبرث وہ تعیری منزل سے کمرہ شریارہ میں رہائش پذ ہیں "..... اڑی نے قدرے گھرائے ہوئے لیج میں جواب دیا۔

م تھینک یو ۔ مگر سنیئے ۔ آپ کی بہتری اس میں ہے کہ آپ میرے متعلق کسی کو نہ بتائیں ورنہ \* ..... ٹائیگر نے قدرے تحت لیج میں کہا اورجان یوجھ کرفترہ ناکمس چھوڑ دیا۔

ا دوہ آپ ہے لکر رہیں۔ میں مجھتی ہوں ".....لا کی نے سربالات ہوئے کہا اور ٹائیگر سربالا آبوالفٹ کی طرف بڑھتا حیا آگیا۔ گو اسے غیر ملکی کا نام اور کمرہ نمبر معلوم ہو گیا تھا۔ مگر اس کے باوجو داسے چمکی کرناچاہتا تھا ٹاکہ تسلی ہو جائے۔

ر پہنچا دیا اور پر لفٹ لفٹ نے جد ہی کموں میں اے تهیری منزل پر پہنچا دیا اور پر لفٹ ے اجر کر کمرہ نمبر بارہ کی طرف چل پڑا۔ کمرہ نمبر بارہ کے سامنے ہے گرز تے وقت اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا بچر دروازے کے بائیں طرف نصب چھوٹی ہی تختی پر نظریں دوڑائیں اس پر البرث کا نام لکھا ہوا تھا۔ اے تسلی ہو گئی اور وہ پوری منزل کا راؤنڈ لگا کر والہی لفٹ پر سوار ہوا اور وہ مین گیٹ ہے باہر نظا اور چند لمحوں بعد اس کی موٹر سائیکل توروقاری ہے والہی ہسپتال کی طرف دوڑی چلی جار ہی تھی۔ اب وہ عمران کا حال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ تاکہ اگر عمران کو ہوئی آگیا ہو تو مزید ہدایات حاصل کرسکے۔

واكثر صاحب كيامجي بسيبال سے چھٹى مل سكتى ب- مران نے نرس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا جو آگے بڑھ کر مجھلی سائیڈ کی کھڑ کی کھولنے میں مصروف تھا۔ " ارے عمران صاحب۔ کیانرس پیند نہیں آئی جو آپ جانے کے متعلق موج رہے ہیں اسس ڈاکٹر نے عمران کی طرف برصے ہوئے مزاحیہ کیج میں کہا۔

م جب نرس بي علي گئي تو مين عبان ره كر كيا فراقبيه شاعري كريا رموں "..... عمران نے جواب دیااور ڈا کٹراکیک بار بحربنس بڑا۔ "آب کو آج شام کو چین مل جائے گی۔آپ بے فکر رہیں۔ابھی آو ا كو آرام كي ضرورت بي " ..... ذا كثر في اس بار سخيده الجيم من كها اور محروه بھی دروازے کی طرف برجلی جلا کیا اور عران خاموش رہ گیا کیونکہ اے خود بھی محسوس ہوا تھا کہ جب وہ لینے سر کو ہلاتا ہے تو وماغ میں ہلکی ہلکی نمیسیں سی اتھتی ہیں۔اس نے سوچا کہ علو ایک ون اورآرام كرلياجائي

ہوا۔اس کی شکل سے محسوس ہو تا تھاجیے وہ ساری رات نہ سویا ہو۔ م باس مشكر ب آب كو موش آگيا ورند مين تو بريشان مو گيا تھا"..... ٹائیگرنے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ا ابھی ہوش کماں آیا ہے ٹائیگر۔اصل ہوش تو قرمیں بی جا کر

آئے گا کہ ساری عمر مجرموں کا چھا کرنے میں گزار دی اور اللہ میاں کا

ڈا کٹر کے جانے کے چند ہی کمحوں بعد دروازہ کھلااور ٹائیگر اندر داخم

" اوہ شکریہ سان کے ہاتھوں تو زہر کا انجکشن لکوالینا بھی مجھے منا

مرسلطان کے جانے کے کچھ ویر بعدی ڈاکٹر ایک خوبصورت نرس کے ہمراہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ " لیجئے عمران صاحب میں نے آپ کی خواہش کا خیال ر

ب "..... ڈا کٹرنے مسکراتے ہوئے زس کی طرف دیکھتے ہوئے ک جو انجکشن تیار کرنے میں مصردف تھی۔ ب " ..... عمران نے مجی وصیت عاشقوں کے سے لیج میں جواب و اور ڈا کرے اختیار بنس بڑا جبکہ نرس کا جرہ شرم سے مرخ ہو گیا۔ بھی سمھ گئ تھی کہ ڈا کٹراور مریض کے درمیان کفتگو کامر کروہی ہے مر اس نے کھ کہنے کی بجائے خاموثی سے عمران کے بازو میں انجاز نگایا اور مجرئرے سنجال کر تیز تیز قدم اٹھاتی کرے سے باہر نگلی ا

کام ایک دن بھی نہ کیا ' ..... عمران نے بڑے مایو سانہ کیج میں کہا۔

تعصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ' خوب۔ تم نے اچھا کیا۔ ٹیجے ہسپتال سے نظیتے ہی ان کے ٹھکانوں کاعلم ہو ناچاہئے۔اب میں انہیں مزید ڈھیل نہیں دے سکتا۔ ان لو گوں نے انچی خاصی تباہی مجائی ہے ''''' عمران نے مطمئن لیجے میں کمامہ

وارت اله بن نوجوان کات اس ایک معلوم نہیں ہو سکا۔ اگر آپ حکم کریں تو میں اب اے ڈھونڈھنا شروع کر دوں "..... نائیگرنے کہا۔ " ہاں۔ نہ صرف اے ڈھونڈھو بلکہ جوانا اور مادام بر تھا کا بھی ت کرد۔ وہ دونوں بھی ضرور کسی ہوٹل میں ٹھبرے ہوں ہے"۔ عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔

م شمکی ہے جتاب میں ان تینوں کا بتہ کر کے آپ ک دوبارہ رپورٹ دوں گا۔ آپ ہسپتال سے کب فارغ ہوں گے "...... ٹائیگر نے پو چھا۔

و اکر شام کو فارغ کرنے کاکمہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ میرے موڈ

" الله میاں بھی ہمیں جنت کی سکرٹ سروس میں رکھ کس گے۔ آپ بے فکر رہیں \* ...... ٹائیگر نے ہنتے ہوئے کہااور پھروہ قریب رکھی کری پر بیٹیچہ گیا۔ " سناؤ۔ وہ نوجوان ملاجس کے پیچھے تم گئے تھے \* ..... عمران نے

پ بین بحاب ایمی میں اے دھونڈ ہی رہاتھا کہ مجھے را ناہاؤس کی ۔ تیابی کی خبر ملی اور میں دہاں دوڑا طاآ یا اور تب ہے ہسپتال میں موجود ہوں ۔ آپ ساری رات بے ہوش رہے اور میں ہسپتال میں پیشاآپ کے ہوش میں آنے کا افقار کر تارہا"..... ناتھا"..... عمران نے سخیدہ "کیوں ۔ بچی ہے کوئی قرضہ وصول کر ناتھا"..... عمران نے سخیدہ

لیج میں کہااور نائیگر نے اختیار مسکرادیا۔ "آپ ٹارافس نہ ہوں پاس۔اس نوجوان کو بھی میں ڈھونڈ ٹکالوں گا۔الہ میں نے آوے ساتھ ہے ہوش افراد کا خیال رکھا ہے۔جوانا۔ ایک فیریکلی حورت اورا کیف فیریکلی مردجو آپ کے ساتھ ہی تہہ خانے سے نگلے تعے "..... ٹائیگر نے سخیدہ لیج میں کہا۔

یمیا مطلب میں تجھا نہیں۔ ان کا خیال تم نے کس طرح رکھا ب دسی عمران نے چو تکتے ہوئے ہو چھا۔ میں نے سوچا کہ جب وہ ہسپتال سے فارغ ہو جائیں تو ان ک

' میں نے سوچا کہ جب وہ ہسپال سے فارخ ہو جامیں تو ان ک نگرانی کی جائے۔مگر میں انکیلاان تینوں کی نگرانی نہیں کر ستا تھا۔ ے وہ کرہ کا جائزہ لے سکے۔اس کی جیٹی حس کمدری تھی کہ مجرموں نے فوراً ہی محلے کا آغاز کر دیا ہے۔ویے دہ دل ہی دل میں مجرموں کی تیری اور پھرتی کی داددیے لگا کہ وہ لوگ کس قدر تیر دفتاری سے کام

ن اور پرون ن وروی مار در سال مارد کرد کرد کرد کردگاری کے اس میں اس کا کر کردگی کے معروی کردگی کے اس کا کر کردگی کے اس کا کردگی کے اس کا کردگی کردگی کے اس کا کردگی کے اس کا کردگی کردگی کے اس کا کردگی کے اس کا کردگی کردگ

ذریعے اندر داخل ہوتے دیکھا اور وہ اے دیکھتے ہی بہچان گیا کہ یہ وہ نوجو ان ہے جس نے اے کار کے نیچے کیلنے کی کو شش کی تھی۔ مالائکہ وہ نوجو ان مکیک اپ میں تھا۔ مگر اس کے بادجو دعمران کی تیج نظروں

ے بچاشہ رہ سہ -نوجوان نے کرے میں واخل ہوتے ہی ایک کمجے کے لئے رک کر ارد گرو کا جائزہ لیا۔ پچرجیب سے سائیلنسر نگار یو الور نکال کر وہ آہستہ

آہت بستری طرف بوصاً جلاگیا۔ عمران نے لیک کر بائق روم کے دروازے کے ساتھ پڑا ہوا فلش صاف کرنے والا برش اٹھالیا اور پھر آہنگی سے وروازہ کھول کر باہر

الیا۔

نو دارد نے ہاتھ میں بگڑے ہوئے ربوالور کارخ بستری طرف کیا

اور ودسرے ہاتھ سے ایک جیکئے سے جادر کھنچ کی اور اس کے ساتھ ہی

دہ بری طرح اچھلااس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ بستر رکمی آدمی

کی بجائے سہانے رکھے ہوئے ہوں گے اور چر اس سے جہلے کہ وہ

سنجملتا۔ عران کا ہاتھ بجلی کی س تری سے حرکت میں آیا اور فلش

پر مخعرب ہو سمنا ہے شام بحک مبال رہوں اور یہ بھی ہو سمنا ہے کہ بہت جا جا جا جا ہے۔ جہلے چلا جاؤں۔ آگر میں ہسپتال میں نہ طوں تو تم تھجے زرو ہاؤس میں مل لینا۔ اب میں زروہاؤس میں ہی رہوں گا۔ بلکہ الیما کر ناجیلے زرو ہاؤس میں آجانا۔ آگر میں وہاں نہ طوں تو چر ہسپتال آنا "...... عمران نے کوا۔

" تھیک ہے باس سی بھی گیا۔ خدا حافظ "..... ٹائیگرنے کھرے ہوئے ہوئے کہا اور مچروہ تیز تیز قدم اٹھا تا دروازے سے باہر نکا علا گیا۔

محران نے اس کے دروازہ کھونے پر دیکھا کہ باہر دو مسلم سپائی موجودیس ۔دہ مجھ گیا کہ سرسلطان نے اپنے کہنے کے مطابق دروازے پر پہرہ لگوا دیا ہے۔ ٹائیگر کے جانے کے جند لمحوں بعد ہی عمران کو باتقہ روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی تو وہ اپنے بسترے انجمااور باتقہ روم کی طرف جس کا دروازہ اس کمرے میں موجود تھا جانے لگا کہ اچانک وہ تصفیک گیا

کیونکہ اسے کھڑی کے اوپر سنے ہوئے شیڈ پر کسی کے کو دنے کا دھما کہ محبوس ہوا تھا۔ عمران تیزی سے پلٹا اور اس نے دو تین مرہانے اسہائی مچرتی سے جما کر اس پر چادر ڈال دی۔ اب بغیر چادر اٹھائے احساس نہ ہوتا تھا کہ دہاں آدمی کی بجائے مرہانے پڑے ہوئے ہیں اور مجروہ تیزی سے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ اس نے آبسٹگی سے بند کیا الدتبہ اس میں اتن جمری ضرور رکھ دی کہ اس میں

صاف کرنے والے برش کا ڈنڈا پوری قوت ہے نو وارد کے سرپر پڑا اور پہلی ضرب ہی اتن طاقت سے نگائی گئی تھی کہ نو وارد کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا اور وہ وہیں فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا۔

"خواہ تواہ لوگ پیتول اٹھائے بھر رہے ہیں اور اسلحہ ایکٹ میں دھرلئے جاتے ہیں۔ فلش صاف کرنے والا برش بھلا کسی ہتھیارے کم ہو اور چلال کا بھی ڈر نہیں "...... عمران برش ایک طرف چھینگتے ہوئے بزبزایا اور پھر فرش پر ہے ہوش بزے آدمی پر بھک گیا۔ یہ غیر ملکی تھا۔ عمران نے ایک ہی نظرمیں اس کا مسک اپ چیک کر لیا اور پھر اس کے ہاتھ تیزی ہے اس عارضی میک اپ کو صاف کر نیا ور پھر اس کے ہاتھ تیزی ہے اس عارضی میک اپ کو صاف کر نے واردو ہی تھاجس نے اے کارے کچلنے کی کو شش کی تھی۔ نواردو ہی تھاجس نے اے کارے کچلنے کی کو شش کی تھی۔

عمران نے اس کی شقی پکو کر اس بات کا اندازہ کیا کہ اس کے ہوش میں آنے کا امکانات کتے ہیں اور جب اسے محس ہوا کہ کم الا کم ایک گھیٹنے تک وہ ہوش میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ تیز تیز قدم افحانا دروازے کی طرف برصنا چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے دونوں مسلح سپای چونک پڑے اور بجر عمران کو دیکھ کروہ تن گئے اور عمران ان کی چونکہ اری پردل ہی دل میں مسکرا دیا۔ کیونکہ مجرم تو ہمتی ہی گیا تحااد را گر عمران باتھ دوم کے درائے دائھ چکاہو تا تو فاید اس کی تھی کہاو تا تو فاید اس دوم کے درائے دائھ چکاہو تا تو فاید اس وقت تک شہید ہو چکاہو تا۔

و میکھو۔ کرے میں کسی کو مت جانے دینا۔ میں ایک کیلی فون

کرناچاہتا ہوں " ..... عمران نے دروازہ بند کرتے ہوئے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔

طب ہو کر کہا۔ \* بہت بہتر جتاب \* ..... دونوں سپاہیوں نے کوک بجرے کھلونے

مہت بہتر جتاب میں۔۔۔ دونوں سپاہیوں نے لوک بجرے ھلونے کی طرح بیک آداز جواب دیا اور عمران تیزی سے آگے بڑھتا حلا گیا۔ ماری میں میں سے نشان سے کی بریعن بینج گیا۔۔۔ سے نشان نہ د

ی مرن بیت در در با با با در در کاری میں کرنے گیا۔ یہ سر بنند نت وی ڈاکٹر تھا جس نے اسے شام تک اسپتال سے فارغ ہونے کی خوشخری سانی تھی۔

۔ "ارے عمران صاحب آپ سمجھے بلوالیا ہو تا "...... ڈا کٹرنے عمران کویوں اپنے کمرے میں دیکھ کر یو تھا۔

"آپ کی بجائے ایک صاحب اور جو آپنچے تھے۔اس کے بعد آپ کی کیا خرورت باتی رہ جاتی تھی۔ کیا خرورت باتی ہو آپ کیپول کھلا کے اور انجیشن لگا لگا کر آدمی کو مار دیتے ہیں جبکہ دہ اس کی بجائے آدمی چھنا تک سید استعمال کر تاہے "...... عمران نے مسکرا کر کر سی کے بعضے ہوئے کہا۔
رییضے ہوئے کہا۔

میا مطلب میسد واکرنے حران ہوکر عمران کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اے عمران کی دمائی حالت پرشک ہوگیا ہو۔

مطلب کے لئے تو کوئی گائیڈ خریدنی چنے گا۔ میں ایک فیلی فون کرلوں '۔۔۔۔۔ عمران نے فیلی فون ای طرف کھ کاتے ہوئے کہا۔ "ہاں ہاں ضرور '۔۔۔۔۔ ڈاکٹرنے اٹھے ہوئے لیج میں کہا اور عمران نے رسیور اٹھایا اور اس کی اٹھیاں تیزی سے ڈائل پر گھوشے لگیں سہت موں میں ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ "رانا ہاؤس تباہ ہو گیا۔ کیا مطلب۔ کیا کوئی کمیں شروع ہو چکا مطلب۔ کیا کوئی کمیں شروع ہو چکا مطلب میں معدر کے الیج میں معدر کے لیج میں معدر کے اخراض نہ ہو تو ہو تا حریت تھی۔

" اوه- تو اس کا مطلب ہے چیف ملک میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال عمران صاحب آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی "..... صغدر نے یو تھا۔

"اكر طلش صاف كرفے والا برش مرے ہاتھ ندلگ جاتا تو شايد سينے ميں الك دوسوران ہوجاتے۔ اچھاتم اليماكرو كارلے كرا يكروڈ ہسپتال آجادَد ميرے كمرے ميں الك صاف خواب خرگوش كے مزے كے رہے ہيں۔ اے يہاں سے اٹھا كر زيرو ہاؤس اپنچانا ہے"۔ عمران فے اصل مطلب پر آتے ہوئے كہا۔

" بہتر ۔ میں تھوڑی ویر میں پہنچ جاؤں گا"..... صفدر نے جواب دیا اور عمران نے رسیورر کھ دیا۔

ڈا کٹر جو حیرت بجرے انداز میں عمران کی گفتگو سن رہاتھا۔عمران کے رسیور رکھتے ہی بول پڑا۔

\* مران صاحب آپ سے کرے میں کون ہے۔ \* تم گھراد نہیں۔ کوئی نرس وغیرہ نہیں ہے۔ بس ایک آدمی ے۔ مگر آپ کہاں خائب ہیں۔ سناہے آپ کا فلیٹ ایک وسماک سے حیاہ ہو گیا۔ حیاہ ہو گیاہے \* ..... صفد رنے ہو تھا۔ \* ہاں۔ اور تم جانتے ہو فلیٹ سوپر فیاض کا تھا۔ وہ اب نقصان کی

فبرست بنائے مجھے وصونڈ تا بجررہا ہو گا۔اس لئے میں ایکروڈ ہسپتال کی

تعیری منزل کے کمرہ نمبرچار میں چھپاہوا ہوں '..... عمران نے جواب دیا۔ \* اوو۔ تو کیا آپ زخمی ہو گئے ہیں '..... صفدر کے لیج میں پر بیشانی تھی۔

" اس کا مطلب ہے تم افبار دغیرہ نہیں پرجتے "...... عمران نے اچانک سوال کیا۔

" اشبار دیکھتا تو ہوں مگر آج ہاکرنے اشبارہ بنچایا ہی نہیں "۔صفدر نے گڑ بڑاتے ہوئے جواب دیا۔

" حلوا مجا ہوا کہ نہیں پڑھاور نداس میں بیہ خبر بھی پڑھ لینے کہ را نا ہاوس بھی دھما کے سے تباہ ہو گیاہے "..... عمران نے یوں جواب دیا جیسے اگر صفدرا خبار پڑھ لیںآ تو را ناہاؤس ایک بار بجر تباہ ہو جا تا۔ مادام برتھانے رات ٹونی کی کو تھی میں اطمینان سے گزاری اور جمع جب وہ بیدار بوئی تو اس کی طبیعت خاصی بھاٹی بیشائی تھی اس نے عسل کر کے نباس بدلا اور مجر ملازم کو بلاکر ناشتے کے لئے کہا اور خود اخبار میں رانا پاؤس کی تباہی کے ساخیار میں رانا پاؤس کی تباہی کے ساقہ ساتھ ان کے فوٹو بھی شائع ہوئے تھے اور مجر وہ رانا پاؤس کی تباہی کے جمعے پر وہ تباہی کی خبر تفصیل سے پرصابے اوائک خبر کے ایک جمعے پر وہ چونک چونک جرب اس نے یہ پڑھا کہ عمران ہسپتال میں ہے ہوش پڑا

ہوا ہے اور مجروہ اخبار پھینک کر تیزی ہے انمی اور طیلی فون کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے ذہن میں عمران کو قتل کرنے کا ایک خوبصورت سا منصوبہ امجرآیا تھا۔ اس نے لیلی فون کا رسیورا ٹھیا یااور مجرا کلوائری کے نمبر گھما کر ایکروڈ ہسپتال کی انکوائری کا نمبر بو چھا۔ نمبر بوچھنے کے بعد اس نے ہسپتال کی انکوائری کا نمبر گھما یا۔جلد ہی رابطہ قائم ہوگیا۔ ۔ بہتول لے کر آدمی ۔ .... ڈا کٹرانتہائی پریشانی سے عالم میں کری سے اعد کھوا ابوا۔

د حصرین ذا کنرصاحب بمارے نئے یہ باتیں معمولی ہیں اور سنینے میرا آدمی آئے تو اے میرے پاس بھیج دیجئے اور دوسری بات یہ کہ میں بھی ایک پر تو فلش کا برش استعمال ہو بھی اس کے ساتھ ہی جلاجات گا۔ ایک پر تو فلش کا برش استعمال ہو گیا۔ وہ شریف آدمی تحاس برش پر ہی راضی ہو گیا۔ ووسرا نہ ہوا تو بھر سست عمران نے کہا اور بھراس سے پہلے کہ ذاکر کھے کہا وہ کمرے سے باہر فلاآ بھا گیا۔

انجشن لگاسكتى ہے۔

گراب جبکہ د صرف عمران ہوش میں آ چکا ہے بلکہ اس کے کرے
پر پہرہ بھی ہے اور پھر سر پنٹنز نب جو تقیناً وارڈ انچارج ہوگا۔ اس کی
اجازت کے بغیراس کے کمرے میں کوئی واض نہیں ہو سکا۔ اب اس
منصوبے کی کامیائی تقریباً مشکوک ہو چکی تھی۔ گراس کے ساتھ ساتھ
اے لیک اور خیال بھی آ رہا تھا کہ کیوں نہ وہ ہسپتال جا کر
سر بنٹنز نب سے اجازت لے کر عمران سے ملے دوہ بسپتال جا کر
بیڈ پر پی پڑا ہوگا۔ ایس حالت میں اس کے لئے فوری طور پر تیز حرکت
بیڈ پر پی پڑا ہوگا۔ ایس حالت میں اس کے لئے فوری طور پر تیز حرکت
موئی اس کے جسم میں آبار سکتی ہے۔ گر مسئد تھا کہ وہ والی ہسپتال
سوئی اس کے جسم میں آبار سکتی ہے۔ گر مسئد تھا کہ وہ والی ہسپتال
سوئی اس کے جسم میں آبار سکتی ہے۔ گر مسئد تھا کہ وہ والیں ہسپتال
چوکے جو جا نیس گے۔ کیونکہ عمران کی فوری موت سب لوگ

چرجب اس نے ناشد ختم کیا تو اس کے بہرے پر اطمینان کے آثار کھیلتہ علی گئے ۔ اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے مس جانے کے بعد اور عمران کو قتل کر باہر لکل آئے گی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے بہی کہے گی کہ عمران کو تن کر وقت نے باہر لکل آئے گی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے بہی کہ عمران کو قتل کر وقت فی کہ وقت مل کر واج ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح اسے است وقت مل باہر لکل سے ۔ اس یہ بحی خطرہ تھا کہ اگر عمران مسینال سے جاہر لکل سے ۔ اسے یہ بحی خطرہ تھا کہ اگر عمران مسینال سے جاہر لکل سے داسے یہ بحی خطرہ تھا کہ اگر عمران مسینال سے جاہر گل تھے وہ ہے گئے۔ اس نے ملازہ سے ملازہ سے ملازہ سے اگر عمران مسینال سے جاہر گل تو دورہ یہ اس سے ملازہ سے ملازہ سے ملازہ سے ملازہ سے ملازہ سے ساتھ کی سے ملازہ سے اس کے ملازہ سے ساتھ کی کے اس سے ملازہ سے ملازہ سے ساتھ کی کے اس سے ملازہ سے سے ملازہ سے سے ملازہ سے ملازہ

میں ۔ انکوائری ایکروڈ ہسپتال \*..... دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔

" رانا ہاؤس کے واقع میں زخی ہونے والے علی عمران کو ہوش آگیا"..... مادام برتھانے بڑے بادقار کیج میں یو چھا۔

" بی بال محترمه سآج بی انہیں ہوش آیا ہے۔آپ کون بول ربی بین ".....انکوائری کرک نے پو چھا۔

۔ \* میں ان کی ایک عربیزہ ہوں۔ان کا کرہ منبر کیا ہے۔ میں ان کی عیادت کے لئے آناچاہتی ہوں \*..... مادام برتھانے کہا۔

" ٹھیک ہے شکریہ "...... مادام برتھانے کہااور رسیور رکھ دیا۔اس کے چربے پر سوچ بچار کے آثار نمایاں تھے۔

" مادام۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہاہے " ...... اچانک ملازم نے اندر واخل ہوتے ہوئے کہا۔

"ا چھا"..... مادام نے کہا۔ ناشتہ کے دوران بھی اس کی پیشانی پر عور و گلر کی ککیریں نما یاں رہیں۔ بوں لگنا تھاجیے دہ کسی فیصلے پر خور و گلر کی کلیریں نما یاں رہیں۔ بران کی بے ہوش کے متعلق پیشے پر اس کے ذہن میں فوری طور پر یہ خیال آیا تھا کہ دہ کسی نرس کے مسکیل اس میں بڑے اطمینان سے بے ہوش بڑے ہوئے عمران کو زہر کا

جوالیک طرف بڑے مؤدبانداز میں کھزا مخاطب ہو کر پو چھا۔ میں میں میں میں میں اس کی سے کہ کے کے اس میں اس کی سے کہ اس کی اس کی ہے کہ اس کی سے کہ اس کی سے اس کی سے اس ک

کس مادام۔ باس نے تمام انتظام مکمل کر رکھے ہیں ..... ملازم نےجواب دیا۔

" او کے۔ تم ڈرائیور کو کہوکار تیار کرے میں ابھی آتی ہوں"۔ مادام برتھانے کری سے افصح ہوئے کہااور ملازم سربلاتا ہوا کرے سے باہر طِلا گیا۔

باہر طا گیا۔
" مادام بر تھانے کرے میں آگر لینے اٹیجی کس کے فقیہ خانے سے
زہر یلی سوئیاں چھنکنے والی ایک اور ڈبیا نگال کر جیب میں ڈال لی اور
پھر وہ تعزیز قدم اٹھاتی کرے سے نکل کر کوشی کے پورچ کی طرف بڑھتی طِی گئ۔

"ایکرو فرہسپتال علو "..... بادام برتھانے کار کے قریب کوئے ہوئے ڈرائیورے مخاطب ہو کر کہا اور پر کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹے گئے۔ ڈرائیور نے سرطاتے ہوئے کار موثی اور چند کموں بعد کار کو ٹی ہے بہر لکل کر بائی روڈے ہوتی ہوئی مین روڈ پر بھاگی علی جا کو تھی سیادام برتھانے بی سوچا تھا کہ ہمسپتال بھٹے کروہ اپنے جسم اور تھی سیادام برتھانے بی سوچا تھا کہ ہمسپتال بھٹے کروہ اپنے جسم اس نرس قدوقامت جیسی کوئی نرس ڈھونڈے گی اور اس کے بعد بی اس نرس کو کسی اکم کی ایک بھر کر ایک زہریلی سوئی اس کے جسم میں آثار دے گا۔ دری بہن کروہ اطمینان سے عمران کے دے گئے جائے گئے۔

تقریباً پندرہ منٹ کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد ڈرائیور نے کار

ایکروڈ ہسپتال کے مین گیٹ میں موز دی اور پھر صیبے ہی ہسپتال کے میں اندر نس گیٹ میں موز دی اور پھر صیبے ہی ہسپتال کے میں اندر نس بیٹ ہوئے دیکھا۔ اس اس نے عمران کو ایک نیلے رنگ کی کار میں بیٹ ہوئے دیکھا۔ اس کار کی وزائیونگ سیٹ پر ایک لمیے قد کا وجہد سانوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ عمران کی کار ایک تیجھے ہی دیکھیے ہی دیکھی کی اندر کی کی کار ایک تھیکھی ہے آگے بھی اور تیزی سے ہسپتال کے مین گی۔

۔ من رہان کی رہائی کی کار کا تعاقب کرو۔ مگر انتہائی احتیاط \* ذرائیور اس نیلے رنگ کی کار کا تعاقب ہو کر کہا جو کار پارک ہے :..... مادام برتھانے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا جو کار پارک کرنے کے لئے ادھرادھر نظریں دوزارہاتھا۔

نیلے رنگ کی سجو ابھی ابھی گئ ہے" ...... ڈرائیور نے کہا۔ " ہاں " ...... مادام برتھانے کہا اور ڈرائیور نے تیزی سے کار موثری اور بچروہ بھی ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف کار دوڑا تا چلا گیا۔ ڈرائیور نے نیلے رنگ کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے اپنی گاڑی کافی پیچے رکھی اور و لیے بھی مزک پر کاروں کا ایک سیلاب ساب رہا تھا اس

لئے تعاقب کا اندازہ کرنا بقیعناً ناممن ہو گیاتھا۔ مختلف سزکوں سے گزرنے سے بعد نیلے رنگ کی کار ممہل روڈ پر گئی گئی۔ مہاں ٹریفک مین روڈ کی نسبت قدرے کم تھا۔ اس لئے ڈرائیور نے کار اور پیچھے کر لی۔ مادام برتھا کی نظریں مسلسل نیلے رنگ کی کارپر جی ہوئی تھیں۔وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بروقت ہسپتال پیچ گئی ورنہ سی واخل ہو سکے اور چو نکہ دن کا وقت تھااس کے وہ لو گوں کی نظروں میں بھی نہیں آنا جاہتی تھی۔ کو تھی کے عقب میں پہنچنج ہی وہ تھشک اگر رک گئی۔اس کے بجرے پراطمینان کی مسکراہٹ چھیلی جل گئ۔ کو تھی کے عقبی حصے میں بھی ایک بھائک موجو د تھا۔ جو سلاخوں سے بنا ہوا تھا۔اس بھائک پر چڑھ کر بڑی آسائی ہے کو تھی کے اندر اتراجا

سكيا تحايه مادام برتھانے ادحراد حرد یکھااور جباے نقین ہو گیا کہ عقبی گل میں دور دور تک کوئی آومی موجو دنہیں ہے تو وہ تیزی سے چھانک کے قریب بہنی جماری بجر کم جسم رکھنے کے باوجود مادام برتھا اتنی مچرتی سے بهانک پرچ ه کر دوسری طرف اتر گئ که اگر کوئی دیکھ زباہو تا تو ایک ملح کے لئے حزان رہ جاتا۔ پھاٹک سے اتر کر دہ تیزی سے عمارت کی عقبی سمت بزهتی چلی گئے۔ کو ٹھی کاعقبی حصد بالکل خالی تھا۔اس لئے مادام برتھابے حد مطمئن تھی۔عقبی سمت میں بھی ایک برآمدہ تھا جس کا وروازہ لوہے کی سلاخوں کا تھا۔ ماوام برتھا اس دروازے کے پاس مہنی اور اس نے دروازے کے اندرہائ ڈال کر اس کی زنجیر کھول دی اس زنجير ميں تالا نبس تحا اور بحر آبستگى سے دورازہ و حكيلتى بوئى وه عمارت کے اندر واخل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جس کے ودنوں اطراف میں وروازے تھے۔ مادام برتھا آہستگی سے ایک وروازے کی طرف بڑھی مگر ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اجانک دردازہ ایک حظی سے کھلاادر دوسرے کمجے ایک ربوالور کی

عمران کو استے بڑے شہر میں مگاش کر ناناممکن ہی ہو جا آ۔ اچانک نیلے رنگ کی کارا کیک نجا کی رنگ کی عمارت کے گیٹ پر رک گئی اور پچر عمران کار کاوروازہ کھول کر باہر نظا اور تیزی ہے گیٹ

رت می اور چر مران کار کاوروارہ حول کر باہر تھا اور میری سے لیٹ کی طرف برحمان جلا گیا۔ جب مادام بر تھا کی کار اس عمارت کے سلسنے سے گزری تو عمران

پھاٹک پر پڑا ہوا آلا کھول کر پھاٹک کو دھکیل کر کھول رہاتھا۔ 'کار کو کافی آگے بڑھا کر والی موڑ لو '…… مادام نے ڈرائیور سے 'خاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور نے سرملاتے ہوئے کار کافی آگے بڑھا کر اکیب چوک سے واپس موڑی اور اسے دو بارہ اس خاکی رنگ کی عمارت کی طرف لیٹا جلاگیا۔ عمران کی کار اندرجا چکی تھی اور پھاٹک بند کر دیا گیا تھا۔

مصے اس عمارت کے قریب انار دواور تم خود کو تھی جا کر ٹونی کو اس بات کی اطلاع کر دو کہ میں اس کو تھی کے اندر جا رہی ہوں "۔ مادام برتھانے ڈرائیورے مخاطب ہو کر کہااور ڈرائیورنے سرملاتے ہوئے کار کو تھی کے قریب دوک دی۔مادام برتھاکارے نیچے اتر گئ اور ڈرائیور کارآگے بڑھائے جلاگیا۔

مادام برتھانے اکی لیجے کے لئے اوھر اوھر دیکھا اور پھروہ کو مفی کے پہلو والی گلی میں گھس گئی اور کو شمی کے مقب میں آگئی۔ اس کی تیرنظریں کو شمی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کیونکہ وہ کو شمی کے اندر جانے کے لئے کوئی ایسی جگہ مکاش کر رہی تھی جہاں ہے وہ آسانی سے کو شمی

نال اس کے سینے پر جم گئے۔ دروازے پر وہی دیجہد نوجوان کھوا تھا جو نیلے رنگ کی کار طاربا تھا۔ مادام تیزی سے پیچھے کی طرف ائ ۔ مگر نوجوان نے بڑے کر خت کیج میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔

" لينے باتھ اونچے كر كے منہ ديوار كى طرف كر لو۔ ورنہ ياد ركھو گولی مرداور حورت میں تمیز نہیں کرتی "...... مگراس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہو تا مادام کی ایک ٹانگ جملی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور نوجوان کے ہاتھ میں بکراہواریوالوراڑ اہوا سائیڈ کی دیوار سے جا فكرايا اوراس لمح مادام كابات جيب مين جاكر پلك جيكين مين بابر آگیا۔اب اس کے ہاتھ میں زہریلی سوئیاں بھینے والی ڈیا موجود تھی۔ نوجوان ایک کمح کے لئے مادام کی بے پناہ بھرتی پر حربت سے بت بنا كدا رہا مكر ووسرے لحے اس في انتهائي بجرتي سے عوط ملكا يا اور بجر ھا يداس كى خوش قسمتى تھى كە مادام كى ديسات قطنے والى سوئى اس ك مرے چندانج کے فاصلے ہے گزرتی جلی گئی اگر اے ایک کمح کی بھی ریر ہو جاتی تو اب تک وہ مردہ ہو چکا ہو گا۔ فوطہ نگاتے ی نوجوان تبزی ے جھکا اور بھر وہ مادام کو رگیدیا ہوا ویوار کے ساتھ جا نگرایا۔ زبردست جھنکا لگنے سے مادام کے ہاتھ میں بکڑی ہوئی ڈبیااس کے ہاتھ ے نکل کمی اور نوجوان نے انتہائی بجرتی ہے مادام کے دونوں ہاتھ کیڑ كر بورى قوت سے اس كى ناك ير مكر جما دى اور مادام كے منہ سے بھیانک چیخ نگلی اور اس کا دماغ اند صروں کی تہد میں ڈویٹا حلا گیا۔اس کی ناک سے خون فوارے کی طرح نکل رہاتھا۔

منوب اب حورتوں سے دھینگا مشتی شروع کر دی " درواز سے عمران کی آواز سائی دی اور نوجوان اچھل کر کھزا ہو گیا۔ مادام اب ویوار کے سابقہ کھسٹتی ہوئی فرش پر کر چکی تھی۔

- میں حورت ہے۔ تعدا کی بناہ ۔ میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ بھاری بحرکم ہونے کے بادجود اس قدر بھرتیلی بھی ہو سکتی ہے '۔ نوجوان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔
- " یہ مادام برتھا ہے۔ ایکریمیا کے ادافکو مت ناداک کے ایک نائٹ کلب کی مالکہ اور پورے ناراک کے خندے اس کے نام سے کافیتے ہیں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
- " سَجَ ہیں وہ عَنڈے۔ اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہوجاتی تو زہریلی سوئی میرے جسم میں ترازو ہو چکی تھی"..... نوجوان نے جس کا نام صغدر تھاآگے بڑھ کر دیوار کے قریب پڑھی ہوئی زہریلی سوئیوں والی ڈبیہ اٹھاتے ہوئے کہا۔
- " یہ اس کا مخصوص ہتھیار ہے۔اہے اٹھا کر کمرے میں لے آؤ "۔ عمران نے کہا اور پھر تیزی ہے واپس مڑگیا۔صفدر نے اپناریو الور اٹھا کر جیب میں ڈالا اور پھر جھک کر مادام برتھا کو اٹھا یا اور کاندھے پر ڈال کر کمرے کے دروازے میں غائب ہو گیا۔

اندراج کرنے میں معروف تھا۔ ارے جہانگر تم .... نائیگرنے اے دیکھتے ہی حمرت زدہ لیج میں کمااور سروائزر نے جب سراٹھا یا تو وہ بھی کری ہے اچمل کر کھوا ہوگیا۔ "رضوان ارے یار تم کماں سے آن شیکے۔ بڑی عرت ہو گئ

مہیں دیکھے ہوئے "..... سروائزر جہانگیرنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہااور مجروہ دونوں بین گرہوگئے۔ " بھی اب مجھے کیا بتہ تھا کہ تم سروائزرہے بیٹے ہو" .... نائیگر

نے جس کاکارلج میں نک نیم رضوان تھا مسکراتے ہوئے کہا۔ \* الاے یار بس روزی کا دھندہ ہے۔ تم سناؤ کیا کر رہے ہو۔ کارلج کے بعد شاید پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے "..... جہانگیرنے علیحدہ ہوتے ہوئے کھا۔

" ہاں میرے خیال میں ایسا ہی ہے۔ میں نے پرائیویٹ جاسوسی کا دھندہ افتقیار کر دکھاہے "..... ٹائیگر نے کری پر پیٹھتے ہوئے کہا۔ " پرائیویٹ جاسوس ۔ مگر ہمارے ملک میں تو شاید اس کا کوئی رواج ہی نہیں "..... جہانگیر نے بھی کری سنبھلتے ہوئے قدرے حیرت مجرے کچھ میں کہا۔

" مجھی خروری تہیں کہ باقاعدہ لائسنس لے کرید کام کیا جائے۔ اپنے طور پر بھی تو کام ہو سکتا ہے " ...... ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نائیگر نے سب سے وسلے جوانا کو تلاش کرنے کا پروگرام بنایا کیونکہ اس مورت کو مکاش کر نااس کے خیال میں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ٹوئی کو گئی مسئلہ نہ تھا۔ ٹوئی کو گئی کر کاس کا بتہ آسائی ہے معلوم کیا جا سکتا تھا۔ جناحتی ہسپتال سے لکل کر دہ موٹر سائیکل دوڈا آبادوا سیدھا ٹیکی آفس بہنچا۔ یہ آفس شہر کے وسط میں تھا اور دراصل یہ وفتر میکسی ڈرائیور آ ایبوی ایشن نے کا کم کیا تھا۔ تام میکسی ڈرائیور ہوائی پراس وفتر میں صافری گؤاکر جاتے تھے سہاں چار پانچ کلرک اور ایک سروائزر ہر وقت موجود رہا تھاسمہاں ہے لیکسیاں فون پر بھی بک کی جاتی تھیں اور دیگر ضروری معلومات بھی جیسے ہے لی جاتی تھیں۔
اور دیگر ضروری معلومات بھی جیسے ہے لی جاتی تھیں۔
جب نائیگراس وفتر میں واعل ہواتو اس نے کی فیکسی ڈوائیوروں

کو دفتر میں آتے اور جاتے دیکھا۔ وہ سیرحاسپر وائزر سے کمرے میں مھسآ

علا گیا۔ سروائزر اپنے سامنے ایک بڑا سار بخسٹر کھولے اس میں کوئی

" حلجہ خیر۔ دہلے بہاؤ کیا میو گئے "..... جہانگیر نے میز پر رکمی ہوئی گھنٹی کا بٹن دیاتے ہوئے کہا۔ ''

" جو پلوا دو"..... ٹائلگر نے کہا۔ اور اس کھے کمرے میں واخل ہونے دالے چپرای سے جہانگر نے مشروب کی دوبو تلیں لانے کے لئے کہا۔

"سناؤ كيية آنابوا"..... بهانگرينے يو مجار

"یار کھ معلوبات عاصل کرنی تحمیں۔ایک صبی ہے۔قریباً سات فٹ کا اور استا ہی لمبا چوڑا۔ایکر می شہری ہے۔کل رات وہ ایکروڈ ہسپتال سے ایک شیسی میں بیٹھ کر نکلا ہے۔ میں وراصل اس کی جائے رہائش معلوم کرناچاہتا ہوں"..... فائیگرنے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ ابھی معلوم کرا دیتا ہوں "..... جہا نگرنے کہا اور بھر اس نے مزیرر کھے ہوئے انٹر کام کا بٹن دباویا۔

"لیں سر '..... دوسری طرف سے ایک آواز انجر آئی۔

" راحت صاحب تمام شیکی ڈرائیوروں کو پیغام جھجا ویں کہ ہمیں ایک صبی کی ملاق ہے جو است فٹ قداور اتہا ہی کمیے جو ر جمع کا مالک ہے۔ وہ کل رات ایکروڈ اسپتال سے فیکسی پر بیٹھ کر گیا ہے۔ موجو دورہائش کا بہ کرناہ ".....جمائگیرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" بہتر بحتاب" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور انٹر کام کا بٹن آف دیا۔

" قام نیکسی ڈرائیوروں کو یہ پیغام کیسے ملے گا" ..... نائیگر نے ت کا رکوید کہ جما

حرت مجرے لیج میں یو چھا۔ " ابھی چند ماہ ہوئے الیوی ایشن نے تنام فیکسیوں میں وائر لسیں

ابی چند ماہ ہوئے ایدوی ایون نے تنام سیسیوں میں وائر کسی فرانسمیر نصب کر دیئے ہیں تاکہ ایر جنسی میں ڈرائیور ہمیں پیغام بہنی سکے "بیسہ جانگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" مگر میں تو اکثر ٹیکسی پر سفر کر ہا 'ہوں۔ میں نے تو کسی میں ٹرانسمیز نہیں دیکھا'۔.... نائیگر کے لیج میں حقیقی حریت تھی۔

" یہ فرانسمیر اشد ضرورت کام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر نہیں "..... بہانگیرنے مسکراتے ہوئے جواب دیااور ٹائیگرنے سم طاویات

بعد محوں بعد چہرای نے بوتلیں لا کر میز پر رکھ دیں اور دونوں مشروب بینے کے ساتھ ساتھ کان لالک کے سہری دورکی یاویں ووہرانے میں مصروف ہوگئے -تقریباً بندرہ منٹ بعد انٹر کام کی مھنٹی نج اضحی اور جہانگرنے ہاتھ بڑھاکر اس کا بٹن دباویا-

" بتلب سالی نیکسی ڈرا یُورکا بیان ہے کہ اس نے اس طیے کے
فیگرد کو ایکروڈ ہسپتال ہے افحاکر ہوٹل شالیمار پر ڈراپ کیا تھا اور
ایک اور فیکسی ڈرا یُورکا بیان ہے کہ اس طیے کے حبثی کو کل ہوٹل
شالیمار ہے افھاکر اس نے مضافاتی ہوٹل گولڈن سینڈ بہنچایا تھا۔ باتی
مثام ڈرائیوروں نے لاعلی کا اعہار کیا ہے " ...... دومری طرف ہے کہا
گیا۔

طرف بزهآ حلا گيا۔

" فرملیے " ...... کاؤنٹر پر موجود نوجوان نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے بوجھا۔

مرے ایک دوست ایکریمیا سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ہوٹل میں تھہرے ہوئے ہیں سلبے او نچ قد کے نیگر وہیں۔ کم از کم سات فٹ قدب اور احتا ہی لمباجو را جسم بھی ہے \*..... ٹائیگر نے جان پوجھ کرنام نہ بتاتے ہوئے طبہ بتا یا کیونکہ اسے بقین تھا کہ السے مجرم

لینے اصل نام سے کہیں نہیں تھبرتے۔ " نیگرو۔ نہیں جناب۔ ہمارے ہوٹل میں کوئی نیگرو رہائش پنربر

نہیں ہے "...... نوجوان نے کہا۔ "آب چیک تو کریں مہوسما ہے آپ ڈیوٹی پر ند ہوں جس وقت

اپ ہمیں تو سریں۔ ہوستا وہ آیا ہو۔ تھے اس نے یہیں کا بنہ دیا تھا"..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ کاؤنٹر کھرک نے میزیر پڑاہوار جسٹرٹائیگر کی طرف تھسکادیا۔

سر سرت معظیر رہا ہو، ر سمر ما میری سرت مساوی است "آپ خود دیکھ لیس جناب۔ تین کرے لگے ہوئے ہیں اور ان تین

کروں میں کوئی ایکری باشدہ رہائش پذیر نہیں ہے "..... کاؤنٹر کرک نے کہا۔

" ٹائیگر نے ایک نظر رجسٹر پرڈالی۔ واقعی دوروز سے صرف تین کرے بی گئے ہوئے تھے اور ان میں تنام مقامی باشدے ضہرے ہوئے تھے۔

" اچھا جناب ۔ شکریہ "..... ٹائیگر نے مایو سانہ لیج میں کہا اور پھر

" ٹھیکی ہے۔شکریہ '..... جہانگرنے کہااور بٹن آف کر دیا۔ " پیغام من کئے رضوان '..... جہانگیرنے ٹائیگرے مخاطب ہو '

' "بال-بس مجع بحی اتنی معلومات چاہئیں تھیں۔ بہت بہد شکر۔ ".... نائیگرنے افھے ہوئے کما۔

"ارے۔ کہاں چل دیئے۔ بیٹھو بھی "..... جہانگیرنے کہا۔ " نہیں یار۔ بچر ملاقات ہوگی۔ فی الحال کام بہت ایر جنسی ہے اجازت دو"..... ٹائیگر نے مصافح ک سے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو۔

ہیں۔ ''امچھا۔ تہدادی مرضی سیار کھمی کھمی آنٹلا کرو''…… جہانگیرنے ا؛ کر مصافحہ کرتے ہوئے کھا۔

" ٹھیک ہے۔اب تہارا ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے۔فرصت ملتے ہ آوں گا۔اور چر ذرا تفصیلی ملاقات ہوگی"..... نائیگر نے ہنتے ہوئے ک اور چروہ تیز تیزقدم اٹھا تا کرے بہر نکٹا جلا گیا۔

تھوڑی وربعداس کاموٹر سائیکل خاصی تیزر فناری سے شہر سے باہ واقع ہو ٹل گو لان سینڈ کی طرف اڑا جلاجا رہا تھا۔ وہ صرف دہاں جا ک اس امرکی یقین دہانی کرناچاہا تھا کہ جوانا ابھی اسی ہو ٹل میں خمبرا ہو ہے یا نہیں۔

۔ تقریباً آوھے گھنٹے بعد اس نے موٹر سائیکل گولڈن سینڈ ہوٹل کو پارکنگ میں جاکر روکا اور تجرمین گیٹ کر اس کر تا ہوا سید حاکاونٹر کی

مین گیٹ سے باہر نکل آیا۔اس کے ذہن میں بیب سے خیال آرہ تم کہ آخرجوانا کہاں گیا۔اس ہو ال تک تو اسے میکسی میں بہجایا گی ہے۔اس کے بعد دوآخر کہاں جاسکا تھا۔

یہ ہوٹل الیمی بھر پر داقع تھا کہ بغیر شیکسی انگیج کے کوئی شخص کہیں نہیں آ جاسکا تھا۔ یا مجرہ سکتاہ اس نے کوئی کار کرایہ پُر حاصل کی ہو۔ مگر اس کے لئے بھی تو ضروری تھا کہ وہ ہوٹل میں رہائش رکھتا تبھی ہوٹل والے کارکی گارنی دے سکتے تھے۔

یبی موجماً ہوا وہ لینے موٹر سائیکل تک بہنیا۔ پار کنگ کا چو کیدار اپنا انعام لینے کے لئے اس کی طرف بڑھا اور ٹائیگر نے بے خیال میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک روپیہ لگانے نگا گر اس کے ہاتھ میں سو روپ کا ناٹ آگیا اور اس کمجے اس سے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کو ندا۔

مبابا سيد مورد ب كانوف تجهارا بوسكتا ب اگر تم مجهيد با دو كه كل رات جو لمبايوزا ديو نما صبى مباس آيا تها ده اس دقت كهاس به سسه نائيگر في و كيدارت مخاطب بوكر كهاستو كيداركي آنكهس مين اليك لمح ك ك تن تذيذب ك آثار الجرئ ساس ك نظري سو دوب دالے نوث پرجى بوئى تهيں سيون لگتا تھا جي ده فيصله شكر پا ربابو۔

"اگر تم میح بناود تو سوروپے کا ایک اور نوٹ بھی حمہاری ملیت ہو سکتا ہے" ..... ٹائیگر نے جیب سے سوروپے کا ایک اور نوٹ ڈکالع

ہوئے کہااور بوڑھے چو کیدار کی آنکھوں میں چمک سی ہرائی۔ مدید

" وہ حبثی ریسٹ روم میں رہ رہا ہے"...... بو ڑھے نے دونوں نوٹ جمیلتے ہوئے کہا۔

ریسٹ دوم کہاں ہے ۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے حران ہوتے ہوئے کہا۔
اس ہوٹل کی پشت پر ہوٹل ہے باہر ایک باغ ہے۔ جس کے
درمیان ایک موٹ بنا ہو اہے۔۔۔ ہم ریسٹ دوم کھتے ہیں۔ جو آدمی
یا جوڑا کسی سے جیپ کر رہنا چاہے۔۔۔ ہوٹل والے وہیں تحراتے
ہیں۔ اس کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہوتا۔ ریسٹ دوم کا برہ بھی
ایک گوٹگا اور بہرہ تحق ہے۔ وہی اس کی خدمت کرتا ہے ۔۔ بوڑھے

چو کیدارنے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ \* ادوں مجھے گیا۔شکریہ "..... ٹائیگر نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ادر مچر موٹر سائیکل مشارٹ کر کے بظاہر مین کمپاؤنڈ سے باہر لکل ت

دہ ہوئل انتظامیہ کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ دہ چلا گیا ہے گر اس نے موثر سائیکل کافی دور لے جاکر موڑی اور ہوئل کی پشت کی طرف مگل آیا۔ اس نے ایک جماڑی کے چیچے موٹر سائیکل روک دی اور پھر تیزی ہے اس باغ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جہاں چو کیدار کے مطابق دہ رایسٹ روم موجود تھا۔ وہ دراصل تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ واقعی جوانا اس ریسٹ روم میں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے چو کیدار نے نوٹ حاصل کرنے کیا دارج دیا ہو۔

. - خوب مگر تمهمهان تک کسیے "کُنْ گئے - کیا ہو ٹل والوں نے بتآیا ہے"......جوانانے یو چھا-

ہے ..... بو بات و جہارے وجودے ی کرگئے تم گریں ۔

' نہیں ۔ بوٹل والے تو جہارے وجودے ی کرگئے تم گریں ۔
نے لیٹ ذرائع ہے جہارا کھوج ثقال یا ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

"ہونہ۔ نصکی ہے۔ اچھا ہوا آم آگئے۔ میں نے بیٹ کر لیا تھا کہ عران کہاں ہے گر معلوم ہوا کہ وہ اچانکہ ہسپتال سے طہا گیا ہے اور میں موج ہی رہا تھا کہ اے کہاں تلاش کروں کہ مجھے کھڑی میں سے حہاری جھلک نظر آئی۔ اب تم مجھے بناو گے کہ عمران کہاں ہے ۔۔ جہاری جھلک نظر آئی۔ اب تم مجھے بناو گے کہ عمران کہاں ہے ۔۔ جوانا نے ایک طرف بڑی ہوئی کھل کافنے والی بڑی می مجری انحاتے ۔۔ بوٹ کے کہا۔

م تحجے معلوم نہیں۔ میں تو اے ہسپتال چھوڑ آیا تھا \*..... ٹائیگر نے اطمینان مجرے لیج میں جواب دیا۔

د دیکھو۔ میرانام جوانا ہے۔میرے سامنے کسی انسان کی حیثیت ایک حقیر کیوے سے زیادہ نہیں ہوتی۔اور تھج تم سے براہ راست کوئی وشمیٰ نہیں ہے۔میراشکار عمران ہے۔اس سے حہارے حق میں میمی بہتر ہے کہ تم اس کا ت بہ بنا وو۔اس کا شکار کرنے کے بعد میں حمیس چھوڑووں گا'……جوانانے انتہائی سرولیج میں کہا۔

سنوجوانا کسی بندھے ہوئے آدی پرباتھ اٹھانا مروائلی نہیں ہے۔ تم مجھے آزاد کر دو۔ میں وعدہ کر آبوں کہ مباں سے فرار نہیں ہوں گا۔اس کے بعد اگر تم میں طاقت ہے تو عمران کا نتیج بھے سے بوچھ جلدی وہ باغ کی صدود میں داخل ہو گیااور پر تھوڑا ساآگے برائے کا اے مجھے باغ کے ور میان راسٹ روم نظر آگیا۔ راسٹ روم کے ورواز سے بندتھے۔یوں لگا تھاجیے وہ ضالی پراہوا ہو۔

ٹائیگر آہستہ آہستہ آھے بڑھٹا ہوا اس ریسٹ روم کے قریب پی گیا۔ دلیت روم کی بشت پر ایک فرنج طرز کی بری سی کورکی تھی۔ المنكراس كورى كى طرف برحا- مركورى كريك اندر ، بندتع. اس میں سے اندر جھانکنا ناممن تھا۔اس لئے ٹائیگر آہستہ آہستہ جلآ ہوا ریسٹ روم کی پشت سے ہوتا ہوا برآمدے کی طرف برها اور مير برآمدے کی سائیڈ میں جد لمحے رک کروہ جیسے ی کو د کر برآمدے مس واخل ہوا۔اس کے مربر قیامت نوٹ بڑی۔ ٹائیگر جھٹکا کھاکر منہ کے بل زمین پر گریژااس نے لیئے آپ کو سنجمانناچاہا مگر دوسرے کمحے اس کی کتنٹی پرامکی اور وار ہوا۔ ٹائیگر کا دماغ اند صروں میں ڈوبیآ چلا گیا۔ مچر اچانک ایک زور دار جھٹا لگنے سے اس کی آنگھیں کھل گئیں۔ سلمنے ی جوانا کھزانظرآیا۔ ٹائیگرنے بے اختیار اٹھنے کی کو شش کی۔ مرب سود اے بستر برسیوں سے اس طرح باندھا گیا تھا کہ وہ ح كمت كرنے سے بھي معذور تھا۔

تم محران کے دی ساتھی ہو جس نے مرے ساتھ اس عمارت میں مقابلہ کیاتھا " ہے۔ جوانانے زہر ملے لیج میں یو چھا۔

" ہاں "..... ٹائلگر نے بے خوف کیج میں جواب دیا۔ کیونکہ ظاہر بے اٹکار کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ہو آ اے یوں محسوس ہوا جسے کمرے میں بملی می کوندگی ہو جوانا کا غیر معمولی لمبا بازو واقعی بملی می سیزی سے گھویا تھا اور ٹائیگر کسی گیند کی طرح اچھل کر چھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔اس سے پہلی غلطی مرزوہ مو چکی تھی کہ اس نے جوانا کے بازوؤں کی لمبائی پر نظرند رکھی تھی اور مچریبی غلطی اس کے لئے مہنگی ثابت ہوئی۔

جسے ی ٹائیگر دیوارے ٹکراکر نیچ گراسیوانانے اچھل کر اس کی ٹانگ پکڑی اور اے کھینچ کر ایک جھنکے سے چھوڑ دیا اور ٹائیگر کسی تعلونے کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا سامنے کی دیوار سے جا ٹکرا یا مگر اب نائير بوشيار بو حياتها الله الله اس في الهذ وونون بالقر سامن كي اور پر جتن تری سے وہ دیوار کی طرف گیاتھا اتنی ہی تری سے واپس لوٹا اور اس کی دونوں ٹائلیں بوری قوت سے مڑتے ہوئے جوانا کے سے پر بویں اور جوانا لڑ کھوا کر چھلی دیوارے جا شکرایا۔ ٹائیگر نیچ گرتے ہی کسی سرنگ کی طرح انچلا اور ایب بار مجراس کی زور دار فلاتنگ کک جوانا کے منہ پر بڑی اورجوانا کے منہ سے ایکی سی جے تکل كئے۔ نائير كے بوك يورى قوت سے اس كے جرك بريات تھے اور چونکہ جواناکی بشت پر دیوار تھی۔اس لئے جوانا کو ایک کمے کے لئے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پجرہ بحراب س گیا ہو۔ مگر دوسرے کمجے وہ خوفناک انداز میں عراما ہوا آھے برحا اور اس نے قلا بازی کھا کر سدھے ہوتے ہوئے ٹائیگر کی کر دونوں ہاتھوں میں حکر الی۔ ٹائیگرنے بیک وقت دو انداز میں حرکت کی اس کا سربوری قوت سے جوانا کی

لینا میں نائیگر نے اس کی انا کو چیلیج کرتے ہوئے کہا۔ \* دیکھومسٹر میجے ایسا کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر ایسی صورت میں حمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی "۔جوانا نے احبائی سرولیج میں کہا۔

لجح میں جواب دیا۔

" طدالي بى بى - حبارى بى حرت باقى ندر ب " ..... جوانا ف كهااور جراس في جرى اكي طرف بهيئك دى - اس كے بعد اس في سب سے دميلے نائيگر كى تلاشى لى - نائيگر كى جيب ميں موجو دريوالور نكال كر اس في اكي طرف اچهال ديااور چر رسيوں كو پكو كر خيئك دي شروع كر ديئ - رسياں اس كے باتھوں ميں يوں نوفتى چلى كئيں جسے وہ مطبوط رسياں ند بوں كے دھا كے بوں اور نائيگر رسياں نوسخ بى اچھل كر كموابو گيا -

یسی ساب توخوش ہو '..... جو انانے دو قدم پیچے ہٹتے ہوئے کہا۔ '' ہاں ساب جو پو چھناچاہو پو چھ لو ' ..... نائیگر نے لینے ہاتھ ہیروں کو حرکت دے کر رکے ہوئے دوران خون کو معمول پر لاتے ہوئے کہا۔

' تو بنآؤ۔ عمران اب کہاں ہے ''…..جوانانے پو چھا۔ '' میں نے تو ہسپیال میں چھوڑاتھا۔اس کے بعد تجھے معلوم نہیں '۔ ٹائیگرنے جواب دیسے ہوئے کہا۔ مگر اس سے قبط کہ اس کا فقرہ مکمل

ناک سے نگرایا اور اس کا پیر مؤکر پوری قوت سے جوانا کی دونوں ٹانگوں کے درمیان نگا۔جوانانے ایک جھٹادے کر اسے چھینک دیا۔ ٹائیگر کی دونوں ضربات ہی خاصی مہلک ادر شدید تھیں اس لئے مجوراً جوانا کو اسے دور چھینانوا۔

ٹائیگر نیچ کرتے ہی تنزی سے اٹھااور پھر پلٹ کر اس نے ایک بار بچراپنے آپ کو سنبھالنے کی کو مشش میں معروف جواناپر حملہ کر دیا مگر جوانا امتائی تری سے اچمل کر ایک طرف مث گیااور ٹائیگر لینے ی رور میں آگے بڑھنا جلا گیا۔ای لمح جوانا کی لات پوری قوت سے ٹائیگر کی پشت پر بری اور ٹائیگر یوری قوت سے سلمنے والی دیوار سے جا نگرایا۔ گو اس نے لیے آپ کو سنجالے کی بے حد کو سش کی مگر اس کے باوجوداس کاسربوری قوت سے نگرایااور ٹائیگر کا وہاغ جھنحنا اٹھا۔ اس نے سر کو تیزی سے جھٹک کر دماغ پر تھانے والے اند صروں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ گراس کے جوانانے آگے بڑھ کر ٹائیگر کی گردن دونوں ہاتھوں میں حکڑی اوراس کاسرپوری قوت ہے دیوار ہے نکرا دیااور ٹائیگر کویوں محموس ہواجسیے اس کاسر ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہواس کے بعدوہ ہوش کی دادی سے لکل گیا۔

اکیب بار نجرجب اس کی آنگھیں کھلیں توجیعے کمجے اسے یہی احساس ہوا جیسے اس کے سرمیں و ھماکے سے ہو رہے ہوں سبوانا ہاتھ میں سے وہی تجری اٹھائے اس کے سرپر کھوا تھااور اس کی آنگھوں میں وحشیانہ چمک نمایاں تھی۔

ٹائیگرنے تیزی سے انھنے کی کوشش کی۔ مگر اس بار پھر اس نے اپنے آپ کورسیوں میں حکزاہوا بایا۔

" فاصے دلر جوان ہو گرجوانا کے مقالبے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں " ہجوانائے زہر خند لیج میں اس سے مخاطب ہو کر کہا ۔

میں اتفاق ہی ہے کہ میں مار کھا گیا ' ...... نائیگرنے کھلے ول ہے۔ اپن شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا۔

"ا چھاساب بیا دو کہ عمران کہاں ہے۔درنہ بچھ لو کہ تمہاری ایک آنکھ انچس کر باہر اپزے گی "..... جوانا نے چری کو ہاتھ میں توستے ہوئے کہا ظاہر ہے تچری کی نوک ٹائنگر کی آنکھ کی طرف ہی تھی۔ " وہ زیردہاؤں میں ہے" ..... ٹائنگر نے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب اس کے مواادر کوئی صورت نہ تھی۔

" يد زيرو بادس كمال ب- سنو جوث مت بولنا ورند "..... جوانا فحوس لج مي جواب ديا-

" نمپل روڈپرخاک رنگ کی عمارت ہے" ...... نائیگرنے کہا۔ " او کے۔اگریہی بات ہم ہا جا دینے تو خواہ مخاہ کی فضول انحک میٹھک سے فکاجاتے" ..... جوانانے حجری اکیک طرف تھیٹکتے ہوئے کہا اور مجردروازہ کھول کر کمرے سے باہر لکل گیا۔

تقریباً پندرہ منٹ بعد دہ داپس آیا تو اکیٹ نوجوان اس کے ساتھ تھا۔ جوانا نے ٹائیگر کی طرف اشارہ کیا ادر کچر جیب سے ایک بڑا سا نوٹ ٹکال کر اس نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا ادر نوجوان نے سربلا وسائتى

الرث نے ایک طویل سانس لینے ہوئے ہاتھ میں بکڑے ہوئے ا کی چھوٹے سے ڈبیا نماآلے کو ایک طرف رکھ دیا۔وہ انتہائی مہلک ادر خوفتاک بم عیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کو تھی میں شفث ہوتے ہی اس نے بازار سے متعلقہ سامان خریدااور مچر بغیر کوئی وقت ضائع کئے وہ نے بم کی حیاری میں معروف ہو گیا تھا اس بار اس نے كوبرا بم بنانے كا بلان بنايا تحاجو بنانے ميں انتہائي آسان مگر كار كروگ س اتبائی مہلک اور خوفتاک تھااور مسلسل کام کر سے وہ دو گھنے ے قلیل عرصے میں اس مم کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔یہ بم وائرلیس کنرولڈ تھا اور اے کافی فاصلے سے نہ صرف کنرول کیا جا سكاتها بلكه اس كے ساتھ ساتھ اس مم كوكسى برندے كى طرح مشين کے ذریعے اڑا کر کافی دور تک پہنچایا بھی جا سکیا تھا۔ یہ اپنے شکار کو بلاشبه شكادكر يا تعااب الرب كرف مسئدتها عران كو تكاش كرف كا بتاني وه تينى سے افھااوراس نے لين سك سي سے وہ آله فكالا

دیا۔ جوانا نے ایک کونے میں چا ہوا اپنا بیگ اٹھایا اور بچر اس نوجوان سمیت کرے ہے باہر کی طرف میل چا-" سنو مسٹر- میں نے بیرے ہے کہد دیا ہے۔ وہ کل مج جہیں رہا کر دے گا۔ تم دلر اور میاور آدمی ہو۔ اس لئے میں نے حماری جان بخش دی ہے۔ اور سنو۔ یہ گو لگا بھی ہے اور بہرہ بھی۔ اس لئے اس سے کوئی بات کرنا فضول ہے "..... جوانا نے وروازے پر رک کر نائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور مج ترج تعرفد ماٹھا تا کرے ہے باہر نگلا میا گیا۔

جس کے در سے وہ ماسڑ کر زے دوسرے مسرز کی کار کر دگی جبک کیا ہندے کاغذ پر نوث کر لئے اور پھراس نے پنسل اور فٹ رول سنجال كريا تھا۔اس نے سب سے وسط جوانا كو چيك كيا اور مجر جوانا اسے لیا اور دارالحکومت کے نقشے پر تیزی سے آڑھی ترجی لکریں سینجنے لگا ا مک ٹیکسی میں سفر کر ٹانظرا گیا۔البرٹ مجھ گیا کہ جوانا بقیناً عمران کو تقریباً یا فج منٹ بعداس نے ایک جگر پر پنسل سے گول وائرہ ڈالا۔ یہی ماش كرربابوكا اى لئے نيكى ميں محوساً جرربا ب-اس نے اسے اس کی مطلوبہ جگہ تھی جہاں اس وقت راشیل موجو د تھا۔اس نے عور ے نقشے کو دیکھا تواہے معلوم ہو گیا کہ اس کی مطلوبہ جگہ تمیل روڈ پر چھوڑ کر راشیل کو چنک کیا اور ووسرے کے وہ چونک بردار کیونکہ اس نے راشیل کو بے ہوشی کے عالم میں ایک کمرے میں بڑا ہوا و یکھا۔ واقع ایک رہائش عمارت ہے۔الرث نے مسکراتے ہوئے نقشے کو راشل کے ساتھ ہی مادام برتھا بھی ای کرے میں بے ہوش پڑی ہوئی تہد کر سے جیب میں ڈالا اور بھر کو برا مم اور اس سے کنٹرول کرنے والا تھی اور ان کے قریب دوآومی موجو دقعے سان میں سے ایک تو اچنی تھا آلہ بھی اس نے اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اکھ کر کرے سے باہر نکل آیا۔ جبکہ دوسرانقیناً عمران تھا مگراب مستلہ یہ تھا کہ صرف کمرے کو دیکھ کر اب وہ اپنے شکار کو ختم کرنے کے لئے بوری طرح میار تھا اور اے وہ پیہ معلوم ند کر سکتا تھا کہ یہ کرہ کو نسی بلڈنگ میں اور کہاں واقع ہے مکمل یقین تھا کہ اس بارشکاراس کی زوسے نہیں نے سکتا۔ اور جب تک په معلوم په ہو جا ټاوه بے بس تھا۔

پورچ میں کرائے پر حاصل کروہ کار موجو و تھی۔اس نے سٹیر نگ سنیمالا اور تھوڑی ویر بعد کار کو تھی ہے باہر مین روڈ پر گئے گئی میں لقطے میں اس نے شمیل روڈ کار استدامی طرح ذہن نشین کرلیا تھا۔اس کے دہ مختلف سڑکوں پر کار دوڑا تا ہوا جلد ہی شمیل روڈ پر گئے گیا۔ شمیل روڈ پر گئے کیا۔ شمیل روڈ اے بیٹی کر اس نے کار ایک طرف روکی اور نچر جیب سے نقشر نکال کر اے بیٹیک کرنے لگا۔ چند کھوں بعد اس کی نظرین فاکی رنگ کی ایک بیری می محمارت بھی جہاں کے مطابق بھی وہ محمارت تھی جہاں عمران ، داشیل اور مادام بر تھاموجو تھیں۔اس نے اوھر ادھر دیکھا اور محمر اس فاکی رنگ کی محمارت موال کے محمولان موال کی ایک دس منزلہ محمول ماکھ کار شارٹ کی اور اسے ہوئل کے بوٹل کی محمارت انگر اس نظر آگئی۔اس نے کار شارٹ کی اور اسے ہوئل کے ہوئل کے

اچانگ آے خیال آیا اور وہ تیزی ہے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف بڑھ الگیا اے محمارت کی مکاش کے لئے ایک آئیڈیا تیجہ میں آگیا تھا۔
اس نے بیگ میں ہے وارالحکومت کا چھپا ہوا نقشہ لگالا جو اس نے ہماں آتے ہی خرید لیا تھا اور چوٹا سا ہماں آتے ہی خرید لیا تھا اور چوٹا سا آلے لگالا جس پر میٹر سا بناہوا تھا۔ اس آلے کا ککشن اس نے اس آلے ہے طادیا جس کے ذریعے وہ راشیل کو چمک کر رہا تھا اور بجراس نے نے آلے کا بین دیا دوسرے کمے میٹر پر موجود موئی تیزی ہے حکمت میں آئی اوراکی بندھ پر آکر رک گئے۔ اس بڑے بندھ کے کہ اس بندے کے خوت میں مندے کے دوسرے کے میٹر پر موجود موئی تیزی ہے ہے۔ البرٹ نے وہ سب بنچ دو تین ہندے سرز رنگ میں ورج تھے۔ البرٹ نے وہ سب

اے البرٹ کو کمرہ نمبر بارہ آٹھویں منزل پرنے جانے کے لئے کہا۔ الرث نے چانی سنجالی اور پر ویٹر کے پیچے چلتا ہوا وہ لفث کے ذريع أفوي مزل ربيخ ويرف كره نمر باره ك سلص اس لا كردا کیا اور البرٹ نے اسے ایک چھوٹا نوٹ انعام میں دیااور پھر چاپی کی مدو سے دروازہ کھول کر کرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کرے کا دروازہ بند کرتے می وہ سیوحا چھلی کھوک کی طرف بڑھا۔ اور اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ خاکی رنگ کی عمات اس کی کھوکی کے عین سلصنے تھی۔اس نے ایک نظرینی سڑک پرڈالی ۔سڑک پرٹریفک عاصا تھا۔ الرث نے سوچا کہ اگر اس نے دن کے وقت کو برا بم کا استعمال کیا تو اس کی آواز لو گوں کو متوجہ کر دے گی۔ اس لئے رات کو اے استعمال ہونا چاہئے ۔ گراب مسئلہ یہ مجی تھا کہ ہو سکتا ہے عمران رات سے دہلے اس عمارت کو مجوز دے اور اس طرح اس کی تام جدوج بدرائيگال جلى جائے-دوسرا مسئديد بھى تھاكد راشيل اور مادام برتما بھی اس عمارت میں موجو دقھے۔الیمان ہو کہ وہ رات ہونے سے پہلے ہی عمران کا خاتمہ کر دیں اور وہ ان سے بیچے رہ جائے سبتانچہ وہ جد لحے کواس چارہا۔ پراس نے یہی فیصلہ کیا کہ اے زیادہ وقت ضائع نہیں کر ناچاہے ساور فوری طور پرجو کارروائی ہو سکتی ہے کر لینی

میپی سوچ کر اس نے جیب سے کو برا مج نگالا اور اس کے ساتھ ہی اسے کنٹرول کرنے والا آلہ مجھی نگال لیا۔اس نے یہ کام دو مرحلوں میں مین گیٹ مسے موڑ کر کارروک کروہ نیچ اترآیا۔

مجمح آخویں مزل پرایک کرہ چاہتے ' ..... البرٹ نے کاؤنٹر پر گؤ کر کاؤنٹر کوک سے مخاطب ہوکر کہا۔

ر دوسر کرت سے کاسب ہو ہر ہما۔ \* مل جائے گا\*..... کاؤنٹر کھرک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* مگر کمرہ ایسا جاہئے جس کارخ سڑک کی طرف ہو کیونکہ میں ایسے کمرے میں رہنا پیند کر تا ہوں\*..... المرِث نے جیب سے نوٹوں کا بنڈل ٹکالے ہوئے کہا۔

"الیماالیک کره خالی ہے جتاب" ..... کاؤنٹر کرک نے کہا اور کا اس نے کی بورڈ میں شکی ہوئی چاہیوں میں سے ایک چاہی نکال کر الرث کے سامنے رکھ دی الرث نے رجسٹر میں اپنا فرمنی نام اور پ لکھے کر دستخط کئے۔

'' کتنے دن شمریں گے بتاب ''…… کاو نٹر گرک نے پو چھا۔ ''مرے ایک کار وباری دوست نے تھے طنا ہے۔اگر یہ طاقات آرج گڑنے تی ک

ی ہو گئی تو الیب دن سے لئے ورد ہو سکتا الیب ہفتہ بھی لگ۔ جائے \* ..... البرٹ نے مسکراتے ہوئے جواب داو۔

" او کے ۔ پھر آپ دو روز کا ایڈوانس جمع کرا دیں۔ چار ہزار روپے ".....کاؤٹر کرک نے کہا۔

" تھیک ہے" ..... البرٹ نے سر بلاتے ہوئے کہا اور بنڈل میں سے چار فوٹ نکال کراس نے کاؤنٹر کھرک کی طرف کھسکا دینے ۔ کاؤنٹر کورک اور ساتھ ہی ایک ویٹر کو بلاکر کوری اور ساتھ ہی ایک ویٹر کو بلاکر

سائلی

صفدر کے پہنچنے ہی عمران اپنے کرے میں بے ہوش بڑے ہوئے راشیل کو اٹھواکر صفدر کی کارمیں ہسپتال سے باہر لگل آیا۔

ی اے دانش مزل کے جانا ہے :..... صفدر نے کار میں بیضے ہوئے کہا۔

"ارے نہیں بھائی۔یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔اسے زیرہ ہاؤس میں لے جلو۔اگر دائش منزل میں لے گیا تو وہ نقاب پوش خواہ خواہ شور کا پہا تو معدر نے سر پاتا پھرے گا۔ ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صغدر نے سر ہلاتے ہوئے کارآگے بڑھا دی۔ بے ہوش راشیل کو انہوں نے پچھلی سیٹوں کے درمیان ظاویا تھا۔

م یہ حکر آخر کیاہے "..... صغدر نے کار طباتے ہوئے ہو تھا۔ مجھے تو کوئی تھی حکر ہی معلوم ہو تا ہے۔ فلیٹ سوپر فیاض کا تھا اے مجھوں نے اوا دیا۔ رانا تہور علی صندوتی سے بڑی متنس کر کے

مرانجام دين كافيصله كرلياتحاس يهل مرطع مين وه كوبرا بم كواس فا رنگ کی عمارت میں بہنچا نا چاہا تھا۔اور پھر کچھ دیررک کر اور لو گوں روعمل دیکھ کر وہ اسے آگے برهانا جاباً تھاسپتانچہ اس نے بم كنثرول كرنے والے آلے كا بين دباويا۔آلے ميں كلي بوئي ايك چھو ی سکرین روش ہو گئ سجند کھے البرث اے سیث کر تارہااور بھرام نے اٹھ کر کوبرا م کو کھول کی جو کھٹ میں رکھااور کنٹرولر کے پیچ آکر بیٹھ گیا اور بھراس نے آلے کے سٹر میں نگاہوا ایک زرد رنگ بثن وبا دیا۔ دوسرے کمح کوبرا بم میں گونج سی پیدا ہوئی اور بم ا جگہ سے اچھل کر باہر فضامیں اڑ کا جلا گیا۔الرٹ تنزی سے کنٹرولر لگی ہوئی ناب کو محماماً جلا گیا اور بم اڑا ہواسرک یار کرے خاکی رنگہ ك عمارت ك صحن ك اور في كيا الرث في كتروار ك در الع ا-کسی ہمیلی کا پٹر کی طرح خاک رنگ کی عمارت کے صحن میں اثار دیا او اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کا بٹن آف کر دیااور پھروہ اٹھ کر تیزا ے کوری کی طرف لیکا۔وہ اس بم سے نگلنے والی کو نج کار دعمل دیکھ چاہتا تھا۔ مگریہ دیکھ کر اس نے الممینان کی ایک گہری سانس لی ا سُرُك پرموجو د كوئي مجي شخص اس گونج كي طرف متوجه نهيں ہوا تھا منام ٹریفک حسب معمول حل رہی تھی۔البرٹ واپس مڑا اور اس ۔ وہ آلہ جیب سے نکالا جس کے ذریعے وہ ممرز کو چیک کریا تھا اور اس ے ذریعے اس نے راشیل کو چیک کیا۔ مگر دوسرے کمحے وہ حرت ۔ الحجل بزار

رانا ہاؤس ادحار پر ساوہ بھی گیا۔اب سوپر فیاض علیحدہ ڈنڈالئے میر۔ چھیے ہے ادر رانا تہور علی سے حیور تو بس دیکھنے ہی والے ہو

\* میں مجھانہیں "..... صفدرنے حران ہوتے ہوئے کہا۔ و ارب بھئ تم علامہ الدہرے شاگردین جاؤ۔ تب حمہیں مجھ آئے گا اصل مسئلہ تو زروہے اچاہے بلیک زروہو یادائٹ زروریا زرو ہاؤس ۔ بس وہاں پہنچتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ صرف زرو باتی رہ جاتا ہے "..... عمران نے زیرہ کی گروان کرتے ہوئے کہا۔ اور مجراس سے پہلے کہ صفدر کچے یو جھا۔ کار زیروہاؤس کے سلمنے پہنے گئے۔ صفدرنے کارپھاٹک کے سامنے روک دی اور عمران کار سے بیچے اتر کر بھائک کی طرف بڑھ گیا۔ بھائک پراکی بڑا سا ٹالالٹک رہاتھا۔ عمران نے تانے کو مشی میں مکر کر عجانے اس کی کون سی جگہ دبائی کہ وہ کھٹک سے خود بخود کھل گیا اور عمران نے بھاٹک کو دھکیل کر کھول صفدر کار اندر لیا چا گیا۔ عمران نے پھائک بند کر دیا اور اس کے ساتھ بی اس نے بھالک کے دائیں طرف جالیوں کے اندر جیسا ہوا ا کیب مچونا سابٹن دبا دیااور بھر مسکراتا ہوا پورچ کی طرف برحما جا گیا۔ جہاں صفد رکار روک جیکا تھا۔ \* اے اٹھاکر لے آؤ" ..... عمران نے کہا اور خود تیز تیز قدم اٹھایا عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ مغدرنے چھلی سیٹ کے یائیدان میں بے ہوش بڑے ہوئے راشل کو کھینا اور اے اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا اور پھر وہ عمران کے

بچھے جلتا ہوا مختلف کروں سے گزر کر ایک کرے میں چھ گیا۔

ھے :.....عمران نے زبان حلاتے ہوئے کہا۔ "اور اب مرے خیال میں زیروہاؤس کا سرآئے گا" ..... صفدر. \* تہمیں ایک بات بناؤں۔ کسی کو بناؤ کے تو نہیں ".....اچاز عمران نے بڑے راز دارانہ کیج میں سر گوشی کرتے ہوئے کہا۔ \* قسم لے لیں عمران صاحب "..... صفد رنے ہنستے ہوئے کہا۔ " نکالو"..... عمران نے بڑے سخیدہ کیج میں کہا۔ " کیا نکالوں "..... صفدرنے حمران ہوتے ہوئے کہا۔ "ووقسم چو محجے دے رہے ہو"......عمران نے جواب دیا۔ "اوه مرامطلب تحاكدس فسم كمان كو سياريون"..... ص نے بے اختیار ہستے ہوئے کہا۔ " ٹھیک ہے۔اب مہنگائی کے اس دور میں یہی ایک چیز کھانے رہ حمیٰ ہے جو آسانی ہے دستیاب ہو سکتی ہے" ..... عمران نے سرملا

وورآب كوئى خاص بات بآرج تھے"..... صفدرنے اسے

"ادے بال- میں بارباتھا کہ زیروباؤس ہر معاطم میں زیرو-

وہاں جو چیز بھی کینے اے وہ زروم و جاتی ہے " ..... عمران فےجواب

موضوع پرلاتے ہوئے کہا۔

"ا ہے عہاں بیڈ پر لٹا دو" ..... عمران نے کہا اور صفدر نے راشیل
کو بیڈ پر پخ دیا۔ عمران نے بیڈ کے نیچ ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن ویایا تو
بیڈ کے ایک کنارے ہے لو ہے کی سلاخی جو کمان کی طرح مزی ہوئی
تعین تیزی سے نکل کر دوسرے کنارے میں غائب ہو گئیں۔ اب
راشیل اس بیڈ پر لو ہے کی معنبوط سلاخوں کے درمیان بندھ گیا۔ یہ
سلاخیں اس کے جم کے بالکل ساتھ ساتھ تعین اور اس طرح جب
سکت یے سلاخیں غائب نہ ہو جاتیں۔ راشیل کے لئے آسانی ہے حرکت
کرنا بھی ممکن نہ رہاتھا۔

اب مراخیال ہے اسے ہوش میں لایا جائے ...... عمران نے کہا اور مجروہ کرے میں موجو واکیب الماری کی طرف بوجا۔

ابھی اس نے بہلا تو م ہی اٹھایا تھا کہ کرے میں ہلکی می گونج پیدا ہوئی اوراس کے ساتھ ہی دیوار پراکیے چوٹی می سکرین خود خود وشن ہوگئ مران تیزی سے مزااور جسے ہی اس کی نظریں سکرین ہر ہویں دہ بے اختیار مسکرا دیا۔ سکرین ہراکیہ کیم تھیم حورت حقبی پھاٹک پر

چڑھ کر کو تھی کے اندر کو دتی ہوئی نظر آئی۔ 'یہ کون ہے''..... صفدرنے حرت بجرے لیج میں پو تھا۔

یہ بھی میرے خرخواہوں میں شامل ہے ،..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سکرین پر جی ہوئی تھیں۔ وہ حورت پھائک سے اتر کر تیزی سے عمارت کی عقبی سمت بڑھتی چلی آ رہی تھی اور چروہ عقبی برآھرے میں گئے گئی۔

میما خیال ہے۔اے ٹرپ کیاجائے ۔....مفدرنے پو چھا۔ \*ارے۔ارے۔مفدر۔توبہ۔توبہ عورت کو ٹریپ کر و گے.. بھئ مجھے تو شرم آتی ہے۔کہیں ڈیڈی کو بنتہ چل گیا تو \*..... مگر صفدر اس کی بات سے بغیر تیزی ہے باہر لکل گیا۔

حمران کی نظریں بدستور سکرین پرجی ہوئی تھیں۔ وہ اس عورت کو دیکھیے ہی بہچان گیا تھا کہ وہ مادام برتھا ہے اور چرجیے ہی مادام برتھا نے برآمدے میں داخل ہو کر وروازہ کھولا۔ صفدر نے جو وہلے ہی وہاں بہتے چاتھا۔ مادام کے سینے پر ریو الورکی نال رکھ دی۔ عمران کے ہجرے پر بلکی میں مسکراہٹ ووڑ گئی۔ کیونکہ وہ مادام برتھا کی فطرت کو انجی

طرح میحساتھا کہ وہ آسانی سے مار کھانے والوں میں سے نہیں اور پھر وی ہوا ساوام برتھائی ایک ٹانگ جملی کی ت تیزی سے حرکت میں آئی اور صفدر کے ہاتھ سے ریو الور تکلیا چلاگیا۔ اور پچر عمران نے ماوام کا ہاتھ جیب میں ریشکتے دیکھا اور وہ بے تحاشہ وروازے کی طرف دوڑا۔ کیونکہ وہ جانیا تھا کہ اب ماوام زہریلی

سونی کا دار صفدر پرکرے گی ادراگر صفدر ذراسا بھی سست رہاتو اس کی موت بھینی ہے۔ دو تین کمروں سے نکل کر جب وہ اس کمرے کے دروازے پر بہنچا جس کے باہر برآمدے میں صفدر ادر مادام برتھا کے درمیان وصینگامشق ہوری تھی۔

جب عمران بہنچا تو ای کمح صفدر نے مادام کے دونوں ہاتھ مکو کر پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹکر ماری اور مادام کے حلق سے جھیا نک وليه آب كايد مسمم براآثو بينك ب" ..... صفدر في ديوارير موجو د سکرین کی طرف دیکھا مگر اب دہاں نعالی دیوار تھی۔

" ہاں۔اس لئے توعباں پہنچ کر سب زیروہو جاتے ہیں "..... عمران

نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ - مرآب کی عدم موجود گی میں بھی یہ سسم کام کرتا رہا ہے"۔

ارے نہیں۔اس کا کنٹرول مسلم بھائک میں نصب ہے۔ میں نے پھاٹک بند کرتے وقت اے آن کر دیا تھا۔ جاتے وقت اسے آف

كر دينا بون " ..... عمران في مسكرات بوئ جواب ديا اور يجروه دویارہ اس الماری کی طرف بڑھنے لگا۔ جس کی طرف وہ مادام برتھا کے

آنے ہے وہلے جارہاتھا۔ اس نے الماری کھولی اور پر اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال بیا۔ جس کے دونوں اطراف سے دو تاریں باہر نکلی ہوئی تھیں۔

تاروں کے سروں پرسڈ فون جسے رسپورسے ہوئے تھے۔ عمران وه آله انها كر واليس راشيل كي طرف برصف نگا- اجمي وه راشیل کے قریب بہنیا ہی تھا کہ ایانک کمرے میں تنز سنٹی کی آواز گو نمی

اور اس کے ساتھ ی دیوار برایک سکرین روشن ہو گئ -ان دونوں نے چونک کر سکرین کی طرف دیکھا اور بچر دونوں کی آنگھیں حمرت ہے پھٹتی حلی گئیں۔ انہیں زروہاؤس کے کشادہ صحن کی فضاسی ایک چھوٹی سی ڈبیا

چے نگلی۔ اس کی ناک سے خون فوارے کی طرح نگلنے لگا اور وہ ب ہوش ہو کر زمین پر گرتی حلی گئی۔

"خوب اب عورتوں سے وحینگامشق شروع کر دی "..... عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔

" يه عورت ب- خداكى پناه - مرك تصور مين بحى مد تحاكه يه بھاری بجر کم ہونے کے باوجو داس قدر بھر تیلی بھی ہو سکتی ہے ،۔ صفدر

نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ " یہ مادام برتھا ہے۔ ایکریما کے دارالحومت ناراک کے ایک نائٹ کلب کی مالکہ اور یورے ناراک سے غنزے اس کے نام ہے کانپیتے ہیں " ۔.... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب وبا۔ " سيح بين ده عند ا سر ا كر محم اكب لمجه كي جمي دريمو جاتي تو زهر بلي

سوئی مرے جمم میں ترازد ہو چی تھی"..... صفدر نے آگے بڑھ كر دیوارے قریب پڑی ہوئی زہریلی سوئیوں والی ڈبیا اٹھاتے ہوئے کہا۔ " يه اس كا تضوص بمتياد ب-اس الحاكر كمر سي لے آؤ" عمران نے کہااور پھرواپس مڑ گیا۔

جب وه واپس اس کرے میں پہنچا جہاں راشیل موجو و تھا تو صفدر بھی

بے ہوش مادام برتھا کو اٹھائے وہاں ہی گیااور اے راشل صبے ایک اور بيذير لثاويا عمران نے اس بیڈ کا بٹن دبایا اور مادام برتھا کا جسم بھی سلاخوں

میں بندھ آجاا گیا۔

كى بىلى كايٹركى طرح اڑتى ہوئى نظر آئى۔ اور بچروہ صحن كے ايك کونے میں بڑے آرام سے اتر کئی۔اس ڈیباے اترنے سے پیدا ہونے والی کو نج بھی کرے میں سنائی وے رہی تھی۔

" کو برا بم " ..... عمران کے منہ سے سرسراہٹ سی تکلی اور اس نے ہاتھ میں بکراہواآلہ راشیل کے جسم پرر کھ دیا۔ ای لحے انہیں سکرین میں نظرآنے والے منظرمیں سلمنے والے

ہوٹل کی آٹھویں مزل کی کھڑی سے ایک جرہ جھائلاً نظر آیا۔اس کی نظریں بڑی تیزی سے زیروہاؤس اور سڑک کاجائزہ لے رہی تھیں ۔ عمران نے اے ویکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی تخص ہے جے جوزف چست سے بہوشی کے عالم میں اٹھا لایا تھا اور جس کے یاس بم كنثرونك مشين تھى اور جس كے آن ہوتے بى رانا ہاؤس حباہ ہو گيا

عمران ساری صورت حال ایك لحے میں سجھ گیا۔ وہ تنزی سے دوراً ہوا کرے سے باہر نظا جبکہ صفدر ہونتوں کی طرح مند اٹھائے ابھی تک کمرے میں کھڑا تھا۔

چند کموں بعد عمران واپس کرے میں واخل ہوا تو اس نے ہاتھ میں وه دبيا بكرى ہوئى تھى۔

" يه كوبرا بم كيابو يا ب " .... صفدر في دبيا كو ويكهة بوف

مید انتهائی ہولناک بم ہے اور بروں کے ذریعے اسے کسی خلائی

جازی طرح الزایا اور اتار اجاسکتا ہے۔ تم اسے پکرو۔ میں ذرااس کے ڈرائیور کو پکڑ لاؤں مسد عمران نے ڈبیا صفدر کے باتھ میں دیتے

مم سکر ..... صفدر بم کو باط میں پکر تے ہوئے جھا۔

، محمراؤ نہیں سے زیروہاوس ہے سباں ہر قسم کی چززیروہ و جاتی ہے۔ یہ بم اس عمارت میں واخل ہو جانے کے بعد ناکارہ ہو میکا ب "..... عمران نے اے نسلی دیتے ہوئے کمااور پھر تیزی سے وروازہ کول کر باہر نکا علا گیا جبکہ صفدر راشل اور مادام برتھا کے ور میان كمرا عجيب نظروں سے اس خوفناك بم كوريكھ تاربا۔

چند لموں تک اے بغور دیکھنے کے بعد اس نے بم کو مادام برتما کے موٹے پیٹ پر ر کھااور خو دراشیل کی طرف بڑھ گیا۔اس نے سوچا کہ عمران کے آنے سے وسط بی دوراشیل سے کچے یو چھ کچے کر لے کہ آخر يەسب كياچكرے - ماكەلىن طور پرايكسٹوكوريورث دے سكے ـ

جوانا سڑک پر جلتا ہوا سڑک کی دونوں طرف کی عمارتوں کا جائزہ لینے نگا اور مجر کافی دور اے ایک خاکی رنگ کی بڑی سی عمارت نظر آگئ اورجوانا کے چبرے پراطمینان کے آثار انجرآئے۔اب تک وہ ٹائیگر کی طرف سے معتوک تھا کہ شاید اس نے دھو کہ ند دیا ہو مگر نعا کی رنگ کی عمارت و مکھنے کے بعد اے اطمینان ہو گیا کہ ریسٹ روم میں آنے والے نے صح معلومات فراہم کی ہیں ۔خاک رنگ کی عمارت جو زیرو ہاؤس تھی کو دیکھتے ہی جوانا کے قدم تیز ہو گئے ۔ مگر ابھی دہ زیروہاؤس ے کچے دور بی تھا کہ اس نے عمارت کا پھائک کھلتے دیکھا اور دوسرے لمح وہ چونک بڑا کیونکہ عمارت سے ایک نوجوان انتمائی تیزرفتاری ے باہر لکا اور پر آندمی اور طوفان کی طرح دوڑ تاہوا سرک کراس کر مے عمارت کے سامنے والے وس مزلہ ہوئل کی طرف بوسا علا گیا۔ جوانانے دیکھتے بی بہمان لیا کہ زیرہ ہاؤس سے نظنے والا عمران ب- محر جب تک وہ سڑک کر اس کر تا عمران ہوٹل کے مین گیٹ میں واخل ہو چکا تھا۔جو انا کو یہ ویکھ کر اور بھی اطمینان ہو گیا کہ اب اے اپنے شکار ے نیٹنے سے لئے عمارت کے اندر ند داخل ہو ناپڑے گا ۔

چتافید اس نے سڑک کراس کی اور تھر تیز تنز قدم اٹھانا ہو ٹل کی طرف بڑھا چلا گلیا۔ ہو ٹل کے ممپاؤنڈ میں داخل ہو کر وہ سید صامین گلیٹ کی طرف بڑھا اور جب وہ مین گلیٹ میں داخل ہوا تو اس کی تیز نظریں ہال کاجائزہ لینے لگیں گر عمران ہال میں کہیں بھی نظرنہ آرہا تھا۔ مجراس کی نظریں لفٹ پر پڑیں۔ وہاں دو لفٹیں تھیں جو مسلسل مخاطب ہو کر کہا۔ \* جناب غمپل روڈآ گیا ہے۔آپ نے کہاں اثرناہے \* ...... ڈرا ئیور کا لچیہ بے حد مؤ دیا نہ تھا۔شاید وہ جوانا کے جسم اور قد د قامت سے بری

تمیل روڈ پر پہنچتے ہی ڈرائیورنے پچھلی سیٹ پر بیٹے ہوئے جوانا ہے

ہب ب ب طرح خائف ہو چکا تھا۔ \* سلمنے چوک پرا آبار دد \* ...... جوانانے گہری نظروں سے ار د کروکی

همارتوں کا جائزہ لینے ہوئے کہااور نیکسی ڈرائیورٹے سمالما دیا۔ تھوڑی در بعد ڈرائیور نے چوک کی ایک سائیڈ پر ٹیکسی روک دی اور جو انا نیچ اترآ بیا۔ اس نے ایک بڑاسانوٹ جیب سے نگال کر ٹیکسی ڈرائیور کی گوو میں چھینکا اور بے نیازی سے چانا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بلند آواز میں اس کا فشکریے اداکیا اور چر تیزی سے ٹیکسی ڈرائیور نے بلند آواز میں اس کا فشکریے اداکیا اور چر تیزی سے ٹیکسی آگے بڑھادی۔

معروف کار تمیں اور لوگ اس کے ذریعے اوپر کرون سے آ اور جا رہے

لی پرواہ تھی۔اس نے ہو تل اس وقت میزپر واپس رکھی جب اس میں وجو آخری قطرہ تک اس نے حلق میں یہ اتر گیا۔
'' دوسری ہو تل لاؤ۔ اور سنو۔ جب تک میں یہ رو کوں اسی طرح المسلس لائے جاؤ' … جوانا نے ویٹر سے تحکمانہ لیج میں کہا جو ارسی ہی کراجوا تھا اور ویٹر تنزی سے سرمانا تا ہوا واپس مزگیا۔
جوانا کی تنہ نظریں سائر سرمال کا جائزہ لیں مزگیا۔

جواناکی تر نظریں سارے بال کا جائزہ لے رہی تھیں اور وہ ذمنی اور پراپنے آپ کو اس بات پر تیار کر رہاتھا کہ اس بار جیسے ی عمران ے نظرآئے وہ ایک ہی وار میں اس کی گردن تو زدے - جے جے وہ لمران کے متعلق سوچھا جارہا تھاولیے ولیے اس کے دماغ میں عصے ادر نتقام کی اہریں تیز ہوتی جارہی تھیں بھرجیسے ہی ویٹرنے دوسری ہوتل كر ركمى - جوانا نے يوں بوتل كو پكرا جسے وہ منمى ميں جھنے كر اس ك فكرات كروك كا- مكربوتل اجمى اس كے منہ تكب مد بہني تھى كد بانک متام بال تاریک مو تا حلا گیاسبال کی بحلی حلی گئ تھی اور جوانا دنک کر اعظ کھوا ہوا اور پھر ہوتل چھوڑ کر وہ تیزی سے وروازے کی مرف لیکا کیونکہ اے فوری طور پریہی خیال آیا تھا کہ کمیں عمران اس ند صرے کا فائدہ اٹھا کر باہر یہ ٹکل جائے اور وہ ہوٹل میں بیٹھا اس کا تظاركر ياره جائے - مگر ابھي وه دروازے تك بمشكل بہنيا تھاكه اس مے قدم لڑ کھوا گئے اور دوسرے لمح اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے افھا کر واپس ہال میں پھینک دیا ہو۔ تے جوانا موج بہا تھا کہ اب استے بڑے ہوٹل میں عمران کو کہاں سے
دھونڈے چند کے وہ وروازے کے سلمنے کھوا موجتا بہا۔ چراس نے
ایک فیصلہ کیا کہ اسے عمران کی والبی کا انتظار کو تا جاہئے وہ کسی نہ
کسی وقت والبی آئے گا ہی اور جب والبی آئے گا تو وہ اسے ہوٹل سے
بہری ویوج لے گا۔ اس باروہ فیصلہ کر چکا تھا کہ عمران کے سنجلنے
سے جہلے ہی وہ اس پر ٹوٹ پڑے گا اور چاپ کچے ہی کیوں تد ہو جائے وہ
اس کی گردن تو ٹرکہ نہ صرف بقیہ بسی لاکھ ڈالر کا حقد ارین جائے گا

بتنافیجہ یہ فنیصلہ کر کے وہ گیٹ کے قریب ایک بڑے ستون کی آڑ میں خالی میز پر پیٹھے گیا۔ اس میز پر بیٹھے کر وہ دونوں لفٹوں کے ساتھ ساتھ بیروفی ودوازے کو بھی پیٹیک کر سکتا تھااور خمران کی نظروں سے بھی نئے سکتا تھا۔ مرز پر پیٹھنے می اس نے ویٹر کو وہسکی کی بو ٹس ڈانے کا آرڈر دیا اور

بلداس سے اپن چملی شکست کا بدلہ بھی لے لے گا۔

میں پیشنے ہی اس نے ویٹر کو دہسکی کی بو آل لانے کا آرڈر دیا اور چند کمحوں بعد ویٹر نے دہسکی کی بو آل ، جام اور سائفن سمیت اس کے سلسنے رکھ دی۔ گرچوان او خالعی ، اسکی معنظ کا مادی تھا۔ اس سے اس نے اس نے تھونی

مگر جوانا تو خانص واسمی پینیهٔ کاعادی تھا۔اس لیے اس نے تھنڈی بو آل کا ڈھنن کھولااور بھراسے یوں سنہ سے لگا کر پینیہ نگا جیسے وہ خانص واسمی کی بجائے کو کا کولا کی بو آل پی رہا ہو۔ ہال میں پیٹیے ہوئے دوسرے افراداے حرت اور تجرب سے دیکھور ہےتھ۔ مگر جوانا کو کس اور مجراس نے بھیٹ کر کوبرا بم کو کنٹرول اور برسٹ کرنے والی مشین اپنی طرف کھسکا لی۔ اس نے تیزی سے اس کے مختلف بنن وبائے اور پر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین کے ورسیان میں موجو دسرخ رنگ کا بڑا سابش دیا دیا۔ یہ بٹن کوبرا بم کو بسٹ کرنے کا تھا اور الرب کو اتھی طرح معلوم تھا کہ اس بٹن کے بسٹ ہی کوبرا بم مجھٹ جائے گا اور عمران سمیت پوری بلڈنگ فضا سی ذروں کی صورت میں بکرجائے گا۔

گرجب بنن دب جانے کے باوجوداے سکرین پروہ کرہ نظر آنا رہا۔ جس میں وہ بم موجود تھا تو وہ حیرت ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنٹرول مشین کو ویکھنے نگا گر مشین بالکل ٹھیک کام کر رہی تھی۔الیہ لمج کے لئے اسے خیال آیا کہ کہیں بم میں کوئی نقص ندرہ گیاہو مگر مشین پر موجود ڈائل کی موئی بتاری تھی کہ بم کی ساخت بالکل ٹھیک ہے گراس کی اندر کی مشین جام ہو بگی ہے۔ اس کا دماخ الکیہ لمجے کے لئے حکرا گیا۔ صورت حال اس کی سمجھ

اس کا دماح الید منظ کے لئے طیرا کیا۔ صورت حال اس کی مجھی سے باہر تھی۔ ہم بھی ٹھیک ہے۔ کنٹردلنگ مشین بھی ٹھیک کام کر رہی ہے۔ مگر ہم چھٹانہیں۔

ای لیج اس نے عمران کو بم لین ساتھی کے باتھ میں پکردا کر تیری سے وروازے سے باہر نگلتے دیکھا۔اس نے ایک بار پر مشمن کو چنک سمیا۔ بم کو برسٹ کرنے والا بٹن ابھی تک آن تھا گر بم صح سالم موجو د تھا۔البرٹ کی بچھ میں کچھ نہ آرہا تھا۔اس کا بیہ سب سے خطرناک حربہ

البرث نے باہر کا انھی طرح جائزہ لینے کے بعد جب مطنین آن کر کے راشیل کاجائزہ لینے کرنے روش ہوتی ہوئی سکرین کی طرف و یکھا تو وہ حمرت سے انھیل پڑا کیونکہ سکرین میں نظرآنے والے کمرے میں راشیل۔ مادام برتھااور عمران کا ساتھی موجو دتھے جبکہ عمران خود خائب تھا۔۔

تھا۔ \* اتنی دیر میں عمران کہاں چلا گیا \* ..... البرٹ نے بزبڑاتے ہوئے کہا۔ مگر بعد ہی کموں بعد اس کے ہجرے پر اطمینان کے آثار امجر آئے کیونکہ اس نے عمران کو کرے میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ مگر ایک بار مجراس کے ہجرے پر حمرت کے آثار چھاتے چلے گئے ۔ کیونکہ اس نے زیرہ پائیس میں اثارے ہوئے کو برا مج کو عمران کے ہاتھ میں موجود پایا۔

"اوه- كهين بيراس مم كو ناكارة مذكر وب "..... البرث في سوچا

بھی ناکام ہو تانظر آرہاتھا۔

اس ف آلف لمح كال كي سوعااور يرتني س كوث كى جد میں ہاتھ ڈال کر ایک ٹیسٹر نکالا اور کنٹروننگ مشین کو پشت کی طرا ے جیک کرنے لگا۔ اے خیال ایا تھا کہ شائد مشین کے اندر کو برزہ ڈھیلا دیڑ گیا ہو گر ایک ایک پرزے کو چکے کرنے کے باو: كوئى بات اس كى مجھ ميں نه آئى مشين باكل ٹھيك تھي اور مسلس کام کرری تھی۔

ابھی دہ مشین چیک کر سے سیدھا بی ہوا تھا کہ اس سے کرے زورے دستک ہوئی ادروہ چونک بڑا۔

\* كون ب منسساس في دروازے كے قريب في كر تفت ليج م

\* ویر سر"..... دروازے کے دوسری طرف سے ایک مؤد بانہ آو سنانی دی۔

اکس صاحب جو اناآپ سے طنے آئے ہیں "..... اور دوسرے ۔ جوا نا کی بھاری آواز سنائی دی۔

" وروازہ کھولو" ..... ایمرجنسی ساور البرث نے تیزی سے چیخی گ

دی ۔جوانا کلیماں پہنے جانا بھی اس کی سجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مگر عا ہے جوانا اپناآدمی تھا۔اس لئے اس نے دروازہ کھول دیا۔ مگر دوسر کے اے ایک زور دار دھکالگااور دہ پشت کے بل اچل کر زمین پر آگر

اور بحراس کی آنکھیں حرت ہے چمٹنی جلی گئیں۔ کیونکہ دروازے ہے داخل ہونے والا عمران تھا۔ دبی عمران جے قبل کرنے کے لئے اس و نے کوبرا بم عمارت میں بہنیایا تھا۔ عمران نے اندر واخل ہوتے ہی اطمینان سے دروازہ بند کیا۔الرب بھی اچھل کر کھواہو گیا۔

و محج مارنے کے لئے اتنی وروسری کی کمیا ضرورت تھی۔خواہ مخواہ كوبرا مم االت محررب مو ..... عمران في برك مطمئن ليج س كما-الرب چند کمح زہریلی نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا۔ دومرے کے اس کا ہاتھ بھلی کی می تیزی سے جیب میں رینگا۔ وہ شاید ریوالور

فكالناحابها تحاب مُكِّر عمران بملا اسے اساموقع كهال ديباً تحاساس نے بلك جميك میں چھلانگ نگائی ادرالرث کو رگید تاہوا دیوارہے جائنرایا۔

الرث نے تیزی سے محفظ مواے اور پوری قوت سے عمران کو یجے دھکیل دیا۔ مگرچونکہ وہ لڑائی مجزائی کے میدان کاآدی نہیں تھا۔ اس لئے وہ عمران جیسے آدمی کو کورنہ کر سکااور عمران نے پوری قوت ے انچل کر اس کے سینے پر نکر ماری اور البرٹ کے علق ہے ب اختیار یے لکل گی اور دہ مجلی کی طرح فرش پر ہی تئے ہے نگا۔ عمران اب اعلم کر

كمزابو كياتماادراس كي تيزنظرين البرث پرجي بوئي تحسير البرث نے چند ہی محوں میں اپنے آپ کو سنجال لیا اور چراس ک ٹانگ حرکت میں آئی اور اس نے اپن طرف سے عمران کی دونوں

ٹانگوں کے درمیان لات مارنے کی کونشش کی۔ مگر عمران تیزی ہے

اور مچراس کے ذہن میں صفدر کی تصویر انجر آئی۔ جس کے ہاتھ میں وہ کو برا بم پکڑا آیا تھا۔ ظاہر ہے جب پوری بلڈنگ کے پرشچ از گئے تھے تو صفدر... اور کچر عمران تیزی سے مزااور آندھی اور طوفان کی طرح دوڑ تاہوا کرے سے باہر لکتا جلاگیا۔ای کھے بجلی دوبارہ آگئ گر عمران جا تیاتھا کہ صفدر دوبارہ والیں نہیں آسکتا۔ ا چھل کر امکیہ طرف ہٹ گیا اور پھراس نے بھٹک کر دونوں ہاتھوں ہے البرٹ کے جسم کو پکڑا اور تچھلی کی طرح حزبہا ہوا البرٹ اس کے ہاتھوں میں حکڑا فضا میں بلند ہو تا حلا گیا۔

عین ای لیح کرے میں اند صرا تھا گیا۔ ہوٹل کی بحلی علی گئی تھی اور اور اس کے ساتھ ہی آئی۔ خوفتاک وحماکا ہوا اور عمران ایک دور دار جیکئے سے لا کھوا آگیا اے یوں محسوس ہوا جیسے خوفتاک ڈلز لے کی زد میں آگیا ہو۔ زور دار جیٹا لگئے ہے البرٹ اس کے ہاتھوں سے نگلاً علیا گیا۔ البرٹ اس کے ہاتھوں سے نگلاً علیا سیدھا اس کھوکی میں جا گرا اور پلک جمیجت میں نظروں سے خامب ہو گیا۔ البرث کیا اور اس کی تزاور جمیانگ جج اندھرے میں ڈو بی علی گئی۔ البرث کھوکی سے باہر جا گرا آتھا اور ظاہر ہے۔ آٹھویں مزل سے گرنے کے بعد کھوکی سے باہر جا گرا تھا اور ظاہر ہے۔ آٹھویں مزل سے کرنے کے بعد کموکی سے ابر جا گرا تھا اور ظاہر ہے۔ آٹھویں مزل سے کرنے کے بعد کسی کے بیختے کا کوئی سوال بی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

گر محران حمرت ب ب بنا کموری با برزروہاؤس کو دیکھ دہا تھا۔ جس نے پرزے فضا میں الرب تھے اور دھویں اور گرو کے باولوں کے درمیان خوفتاک آگ کے شطع جہم کی آگ کی طرف چیت صاف نظر آرہ تھے۔ عمران کے دماغ میں آندھیاں می چل رہی تھیں۔ وہ بچھ گیا تھا کہ کو برا مم بھٹ گیا ہے اور اس کی وجہ بھی اس کی بچھ میں آگئ تھی کہ اچانک بجلی فیل ہو جانے کی وجہ سے زیروہاؤس کا الیکڑائک نظام معطل ہو گیا تھا اور مم جو اس خودکار نظام کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتھا۔ نظام معطل ہو گیا تھا وہ بی جو اس خودکار نظام کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتھا۔ نظام معطل ہو گیا تھا اور مم جو اس خودکار نظام کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتھا۔ نظام معطل ہو گیا تھا وہ بی بھٹ چا۔

نے اشاروں سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " دیکھو ۔ میں کسی نہ کسی طرح آزاد ہو جاؤں گا۔ کیونکہ مرا دہ

ساتھی جو باہر موجو دے کچہ ور بعد مجھ طاش کر کا ہوائمہاں آجائے گا اور پچر ظاہرے نہ صرف تم رقم سے ہاتھ وھو بیٹھو کے بلکہ اپن جان بھی

گنوا دو گے۔اس نے میری بات مان حاوً ''''''''''''''' نے کہا۔ اور شاید بات ویٹر کی مجھے میں آگئ ۔اس نے قریب پڑی ہوئی پھل کلٹے والی حجری اٹھائی اور چند ہی کمحوں میں ٹائیگر کی رسیاں کاٹ

ں۔ ں۔ ٹائیگر آزاد ہوتے ہی تیزی سے انجمل کر کھوا ہو گیا۔ اس نے

نائیر آزاد ہوتے ہی تیزی ہے افہل کر کورا ہو گیا۔ اس نے اشادوں ہے دیئر کا شکرید ادا کیا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب ہے مو سو کے پانچ نوٹ نکال کر دیئر کے ہاتھ میں دے دیئے۔ ویئر نے مسرت مجرے انداز میں سرجمکا کر شکرید ادا کیا۔ مگر نائیگر اس کا شکرید وصول کرنے سے جیشر ہی دوڑا ہوا کرے ہے باہر نکاتا جلا گیا۔ اس کا درخ لینے موٹر سائیکل کی طرف تھا۔ دہ گھوم کر ہوئل کے مین گیٹ کی طرف جانا چاہا تھا۔ اگر جوانا ٹیکسی کے ذریعے زیروہاؤس جائے تو دہ درف اس کا اتحاق کر کے بلکہ اگر ہو سکے تو اس سے جیلے مہی کا حرف عمان کو اس کے آئی اطلاع کر کے بلکہ اگر ہو سکے تو اس سے جیلے مہی کھر کران کو اس کے آئے کا طلاع کر سکے۔

وہ ریسٹ روم سے نکل کر دوڑ تاہوا موٹر سائیل تک بہنچا اور چر

جوانا کے کمرے سے باہر نگلتے ہی اس کو نگ اور بہرے ویٹر نے وہ بڑا سانوٹ جو اس کو جاتے وقت جوانا وے گیا تھا۔ جیب میں ڈالا اور پھر معنی خیز نظروں سے ٹائیگر کو دیکھنے نگا۔ ٹائیگر نے آنکھوں کے مخصوص اشارے سے اسے کہا کہ وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھے تاکہ وہ اس سے بات کرنے کے طریقے کا عالم تھا کہ اگر کو نگا مقابل کی گردن پر ہاتھ رکھ دے اور مقابل بات کرے تو گردن اور ہو آدمی پوری بات آسانی تو گردن اور ہو آدمی پوری بات آسانی نے مجھے جاتا ہے۔ گوتکا ویٹر ٹائیگر کے اس اشارے کو مجھے گیا۔ اس سے مجھے جاتا ہے۔ گوتکا ویٹر ٹائیگر کے اس اشارے کو مجھے گیا۔ اس نے آگے بڑھ کرانی انگر کی گردن پر رکھ دی۔

مسنو ويرا - تم غريب اور غير جانبدار آدمي بو اليهايد بوكه تم

مفت میں مارے جاؤبہ تمہیں اس حبثی نے سو روپے انعام دیا ہے۔

میں حمیس پانج مو روبے دوں گا۔ تم مجھے آزآد کر دومسد ٹائیگرنے

گیا۔ گر ابھی وہ زیروہاؤس سے تھوڑی ہی دور تھا کہ اس کی نظریں جوانا پر ہو گئیں۔ جو زیروہاؤس کے سامنے واقع دس منزلہ ہو ٹل کی طرف شوی نے بڑھا جلا جارہا تھا۔

" نامگر مجھ گیا کہ جوانا نے زروہاؤس کی نگرانی کے لئے اس ہونل میں تھہرنے کا پروگرام بنالیا ہے۔ پہنافچہ جب جوانا ہوٹل کے مین گیٹ میں وافعل ہوا تو نامگر مونرسائیل دوڑاتا ہوا ساتھ والی گل سے گور کر زروہاؤس کی پشت پر پہنچ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ زروہاؤس کی پشت پر بھی ایک چواناک موجو دے۔ وہ سامنے کے دروازے ساس لئے اندر دیمانا جا اہماتھ کہ جوانا اسے جبک شکر لے۔

پھلے بھائگ کے قریب پہنے کر اس نے موٹر سائیکل روی اور بھائک کے اور چوسی ہواتی ہے اندر کی طرف کو دگیا۔ زرد ہائٹ میں وہ کئی بار آ چکاتھا اس سے استعمال کے تنام نظام کا علم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر عمران بلڈنگ کے اندر ہوگا تو اسے سکرین پر ٹائیگر اندر آیا ہوانظر آگیا ہوگا۔ اندر آیا ہوانظر آگیا ہوگا۔

بچلے بھانگ کے قریب پہنے کر اس نے موٹر سائیکل روی اور پھانگ کے اوپر چرصا ہوا تیزی سے اندری طرف کو دگیا۔ زیرہ ہادس میں وہ کمی بارآ چکاتھا اس سے اے عہاں کے تنام نظام کا علم تھا۔ اے معلوم تھا کہ اگر حمران بلڈنگ کے اندر ہوگا تو اے سکرین پر ٹائیگر اندر آنا ہوانظر آگیا ہوگا۔ اندر آنا ہوانظر آگیا ہوگا۔

چھاٹک سے اتر کر وہ ووڑ یا ہوا برآمدے کے قریب بہنچا۔ اچانک

موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے ہوٹل کی پشت ہے ہو تا ہوا وہ ہوٹل کے مین کمپاونڈ کے سامنے آگیا۔اے وہاں کوئی ٹیکسی نظریۃ آئی تو اس نے موٹر سائیکل ایک طرف رد کی اور پیدل چلتا ہوا ووبارہ پارکنگ شیڈ کے اس بوڑھے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔اس نے بچاس روپے کا نوٹ نگالا اور جاتے ہی بوڑھے کے باتھ میں رکھ دیا۔

" بابا اس دیو نناصشی کو ہوٹل سے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا"۔ ٹائیگرنے سرگوشیاند انداز میں یو جھا۔

" دو ابھی چند لمح ہوئے نیکسی میں بیٹھ کر گیا ہے۔ ایک مسافر کو نیکسی ڈراپ کرنے آئی تھی۔ دہ اس میں بیٹھ کر گیا ہے "...... بو ڑھے نے جو اب دیا۔

مشکرید سند نائیگرنے جواب دیااور چرتیزی سے جما گیا ہوا والی اپنے موٹر سائیکل کی طرف بڑھیا جلا گیا۔

وہ مجھ گیا تھا کہ جو اناسید صازیر وہاؤس کی مکاش میں گیا ہوگا۔ اس فے سوچا کہ اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ جو انا سے قبط زیرو ہاؤس کتی جا کہ در دو عمال کا کہ زیرو ہاؤس میں جو انا کا استقبال تھسکی طریقے سے ہو سکے اور عمران لاعلی میں مار نہ کھا جائے۔ اگر عمران زیروہاؤس میں نہ ہو آتو پھر جو انا کا مقاب کر کے اس کا دوسرا تھا کا نہ معلوم کر سکے سجنا تی اس نے جو انا کا سے بہط چمنی کے لئے ایک شارت کو راستہ استعمال کیا اور تریی سے بہط چمنی کے لئے ایک شارت کو راستہ استعمال کیا اور تریی سے موٹر سائیکل وو انا ہو اتقریباً شدو وہ ممل روؤ پر تی کے موٹر سائیکل وو انا ہوا تقریباً شدو وہ ممل روؤ پر تی کے موٹر سائیکل وو انا ہوا تقریباً شدو وہ ممل روؤ پر تی کے موٹر سائیکل وو انا ہوا تقریباً شدو وہ مشل روؤ پر تی کے موٹر سائیکل وو انا ہوا تھی بندر و مشن بعد وہ ممل روؤ پر تی کا خوا

\* ممران صاحب شدید خطرے میں ہیں۔ وہ ویو بے خبری میں انہیں دورج لے گا\* نائیگرنے تیزی سے پچھلے محالک کی طرف برجیے ہوئے کیا۔

ویو دیوج کے گا۔ پوری بات بناؤ"..... صفدر نے انتہائی سخت لیج میں کہااور بے اختیارانہ طور پروہ بھی عمارت سے نکل کرٹائیگر کے میست سے ت

یجے چلنا ہوا بھانگ کے قریب کی گیا۔ • تفصیلات کا وقت نہیں ہے صفور صاحب است انگیر نے

بھانگ پر چڑھتے ہوئے کہا۔ " مھبرو۔ تم اس طرح نہیں جاسکتے۔ ہو سکتا ہے تم تھے ڈاج کر

رہے ہو ' ..... اچانک صفدر نے اس کا بازہ پکڑتے ہوئے کہا۔ اے اچانک خیال آگیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصلی ٹائیگر نہ ہو۔

مگراس سے وہلے کہ ٹائیگر کوئی بیٹ دیتا۔ اچانک ایک خوفتاک اور لرزادینے دالا دھماکہ ہواادروہ دونوں بھائک سمیت اڑتے ہوئے باہر گلی میں جاگرے۔ انہیں یوں محسوس ہواجیسے کمی دیونے انہیں اٹھاکر دور چھینک دیاہو۔ هماکہ احتاخ فناک تھاکہ چند لمحوں کے لئے توان کے حواس فائس ہوگئے۔

اور پچرجب ان کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ یہ دیکھ کر حمیان رہ گئے کہ زیروہاؤس کے ہرزے فضا میں اثر ہے تھے اور ہر طرف وحوا ہی اور کر و کے باول چھاگئے تھے جو نکہ وہ پھاٹک سمیت باہر گل میں کرے تھے۔اس کئے عمارت کے پتحروں کی بارش سے براہ راست تو چ کئے گر دروازه الیب جینلے سے محطااور دوسرے کمح ایک ریوالور کی نال نائیگر کے سینے پر جم گئی۔ ٹائیگر نے ایک لمح میں پہچان لیا کہ وہ صفدر تھا۔ "صفدر صاحب۔ عمران صاحب اندر ہیں '..... نائیگر نے بڑے مطمئن لیچ میں سوال کیا۔

" تم کون ہو"..... صفدر نے اپنا اور عمران کا نام سنتے ہی چونک کر یو تھا۔

میا نام نائیگر ہے۔ میں عمران صاحب کا اسسننٹ ہوں ۔ نائیگر نے جواب دیا۔ م

" اوہ سوری۔ میں خمیس نام سے تو بہجا نیا ہوں مگر شکل بہلی بار دیکھ رہا ہوں "..... صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے ریوالور جیب میں ڈال بیا۔

> "عمران صاحب"..... ٹائیگرنے پوچھا۔ م

" وہ ابھی چند لیے مبلے سلصنے والے ہوٹل کی طرف گئے ہیں۔ وہاں کسی مجرم کو پکڑنا ہے "..... صفدر نے جواب دیا۔

' اوہ۔غضنب ہو گیا۔اس کا مطلب ہے جوانا خود ہوٹل میں نہیں گیا بلکہ عمران صاحب کے بیٹھے گیاہے '۔۔۔۔۔ ٹائیگرنے انتہائی تشویش بحرے لیچ میں کہااور بچرتیزی ہے والہی برآمدے کی طرف مزااور باہر نگٹا طالگیا۔

` سنو ٹائنگر ۔ تھے بہاؤ کیا بات ہے "..... مغدرنے اس کے ہجرے پرا تہائی تنویش کے آثار دیکھتے ہوئے پو چھا۔

اس کے باوجود باریک بھر وغیرہ ان پر گرے ضرور گر دہ ﷺ کے تھے۔ اردگر دکی عمارتوں کو بھی شدید نقصان بہتا تھا۔

صفدر اور ٹائیگر ہوش میں آتے ہی تیزی سے اٹھے۔ کر د کی وجہ ہے وہ بھان شدرے تھے۔

م تم تو مرے لئے فرطند رحمت ثابت ہوئے ہو نائیگر ۔ اگر میں حمالت کی اگر میں حمالت کی اگر میں حمالت کی بھتے ہوئے ہوئے کہا۔ جہاں ہوئے کہا۔ جہاں اور دھوئیں کے بادلوں میں آگ کے خوفناک شعط لیک رہے تھے۔

" یہ سب قدرت کے تھیل ہیں صفدر صاصب۔ بہرحال ہمیں عمران صاحب کا بتہ کر ناچاہتے "..... نائیگر نے کہا اور وہ تیزی سے سائیڈ والی گل کی طرف بھا گیا جا گیا۔صفدر نے بھی ظاہر ہے اب اس کی پیروی کرنی تھی۔

جوانا بحلی فیل ہوتے ہی دروازے کی طرف دیکا مگر دوسرے کھے اچھل کر پشت کے بل واپس آگرا۔ ایک خوفناک اور لرزا دینے والی دھما کے سے پیدا ہونے والی ہروں نے اسے اچھال دیا تھا۔ ہوٹل میں چچ ویکار اور افزائفری کچ گئی۔ وھماکہ اساخوفناک تھا کہ جوانا کے ہوشی بھی ایک کے کہلئے فائب ہوگئے۔

کر مچروہ اپنے آپ کو سنجال کر اٹھا اور تیزی سے دردازے کی طرف لیکا۔بال میں موجو د دوسرے افراد بھی دروازے کی طرف لیکے تھے۔ گرجواناان سب سے قبط باہر نگلاتھا۔

اورای لیے اے فضا میں ہراتی ہوئی انسانی چیخ سنائی دی۔ پیچ اوپر ے پیچ آرہی تھی پچرا کیک ہلکا دھماکہ ہوا اور اکیک انسانی جسم ہوٹل کے پتھریلے کمپاؤنڈ پر آگر ااور اس کے جسم کے کچھ حصے او کر اوھر اوھر کھرتے مطے گئے۔ جوانا کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس طرف لیکے ۔ اوپرے

گرنے والے کی کھورپی پاش پاش ہو میکی تھی اور شابیہ جسم کی جمام

مران لوگوں کی بھیر کو چر تیا ہوا سڑک کی طرف بوسا۔ اس کے

مزیان ٹوٹ گئ تھیں۔ گر پشت کے بل گرنے کی وجہ ہے اس کا پجرہ

مجھے سلامت تھا۔

مجھے سلامت تھا۔

مجھے سلامت تھا۔

اسلامت تھا۔ جوانا ایک نظر لاش کے جربے پر ڈالنے ہی دم بخو ہو کر رہ گیا۔ نکد لاش اس کے ساتھی البرٹ کی تھی۔ پر جوانا کی نظریں سامنے باوس کی عمارت پر جم گئیں۔ جس کے پر زے فضا میں اڈر رہ باوس کی عمارت پر جم گئیں۔ جس کے پر زے فضا میں اڈر رہ

کر چھوڑآ یا تھا۔ عمر ان شاید ان دونوں کو دیکھ کر ہی ٹھٹکا تھا۔ اس نے عمر ان سے ہجرے پر اطمینان کے آثار تھیلنے صاف دیکھ ہے ۔ جو انا نے ایک لمح کے لئے کچھ موچا ادر تچر بھوم کو چیر تا ہوا عمر ان کی طرف بڑھنا حیلا گیا۔ اس کے دماغ میں الریٹ کی لاش گھوم رہی

ی سرت رہا ہو ہو ہوں من من من استان اللہ استام لینا تھا۔ بلد اب الرب کا انتقام لینا تھا۔ بلد اب الرب کا انتقام بینا تھا۔ اس کے موثے دماغ میں ایک خیال آیا تھا اور چو نکہ وہ براہ راست ایکشن کا قائل تھا۔ اس سے مزید طور و فکر فغول مجھتے ہوئے اس نے براہ راست اقدام کرنے کا ہی فیصلہ کرا۔

عمران ادراس کے دونوں ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور چیر عمران کی نظریں تیزی سے اوحراوحر دوڑنے لگیں ۔ مگر جیب عمران کی نظریں جوانا پر بڑیں تو جوانا ان کے قریب کینج چکا تھا۔ نائیگر بھی اے دیکھتے ہے جو کنا ہو گیا۔ روبه الميت سروان عن جرے پر ذالية بي دم بخود بو كر رو كيا۔
کيونک الآس اس كے ساتھي البرث کی تھی۔ پر جوانا کی نظریں سامنے
زرو بائ کی محمارت پر جم گئیں۔ جس كے پرزے فضا میں ال رہے
تھے۔ جوانا بحق كيا كہ اس محمارت کی تباہی بقینا البرث كے ہا تھوں بوئی
بوگی۔ کيونکہ دہ البرث كے طريقة كارے واقف تھا۔ مگر البرث اس بار
خود بھی نہ بخ كا تھا۔ ساری صورت حال خود بخود اس پر آئينے کی طرح
واضح ہوتی چلی گی كہ البرث نے عمران كو مارنے كے لئے اس بلانگ
میں مجم چھينكا ہوگا كر محمران نے عمران كو مارنے كے لئے اس بلانگ
میں مجم چھينكا ہوگا كر محمران نے شايد بجلے ہی اے چميك كر بیا ہوگا۔ اس
لئے عمران اندھا وحد دوڑنا ہوا عمارت سے لكل كر ہوش میں داخل
ہوا تھا اور اب يہ معلوم نے تھا كہ البرث كو ادبرے عمران نے بھينكا تھا

یا مچر عمارت کے دھماکے ہے وہ تو دہی نیج کراتھا۔
اب ہر طرف یق دیکار تھی اور لوگوں کا بجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ جو اناکی
نظریں گیٹ پر پڑیں اور دومرے کے وہ چو تک بڑا۔ کیونکہ اس نے
عمران کو ہوٹل کے دروازے سے باہر نظمتے دیکھ لیا تھا۔ اب بچو نکہ بے
بناہ بجوم کی وجہ سے وہ عمران پر ہاتھ نہ ذال سکتا تھا۔ اس لئے دہ تیزی

ا شقام لوں گا۔ اگر تم تروہ تو مرا پہلے قبول کر لو۔ میں جمیں لہنے ساتھ لڑنے کا چہلے کر تا ہوں :..... جوانانے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑے فریہ لیج میں کہا۔ بڑے فریہ لیج میں کہا۔

م مجمح حہارا چیلخ قبول ہے '..... عمران نے بڑے مطمئن لیج میں جواب دیا۔

مصیک ہے ۔ مگر خالی ہاتھ لڑنا ہو گا۔ جگہ جہاں تم چاہو "۔جوانا زی

، بالکل ٹھنیک ہے۔ یہ سب سے انجا ہے سنواہ ٹواہ کی بھاگ دوڑ سے آد کی نئی جاتا ہے ۔ آؤ بھارے سابقہ ابھی چلتے ہیں "...... عمران نے

مہلاتے ہوئے کہا۔ "عمران صاحب"..... صفد رنے کچے کہناچاہا۔

" تم خاموش رہو مفدر سبڑے عرصے بعد اکید دلجب موقع ہاتھ آیا ہے میں اے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہا " مسلم عمران نے کم ااور مجروہ تیزی سے آگے بڑھنے نگا ہوانا اس کے پیچے لیکا۔ ظاہر ہے نائیگر اور صفدر بھی ساتھ ہوئے ۔

ادهر پولیس اور فائر بریکیڈ کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی تیزی ہے زیردہاؤس کے گرد چھیلی چلی جارہی تھیں۔ مگر عمران نے مزکر بھی زیردہاؤس کی طرف ند دیکھا۔ تھوڑی دور جاکر انہیں جیسی مل گئی اور بھر ڈرائیور کے سافتہ جو انا بیٹھ گیا۔ جبکہ عمران ، صفدر اور ٹائیگر چھلی نفستوں پر بیٹھے گئے اور عمران نے دائش منزل کا بتے بتا دیا اور صفدر " تم میرے شکار ہو عمران -اور میں نے اپنی عاد منی شکست کے انتقام بھی تم سے لینا ہے - جو انتقام بھی تم سے لینا ہے - جو اس طرف لاش کی صورت میں چاہوا ہے " ..... جو انا نے جرے ضعیلے لیج میں چھنکارتے ہوئے کہا ۔ وہ ان کے قریب چکٹی کر سدنیہ بان کر کرگ گاتھا۔
رک گاتھا۔

مرف ایک ساتھی کی بات کر رہے ہو۔ مرا خیال ہے تم لینے دو اور ساتھیوں کو بھی اشقام میں شامل کر لو "..... عمران نے بڑے مطمئن انداز میں جوانا کو سرے پیرتک دیکھتے ہوئے کہا۔
مطمئن انداز میں جوانا کو سرے پیرتک دیکھتے ہوئے کہا۔
مداوح جوانا کو دیکھتے ہوئے نائیگر نے جیب میں باتھ ڈال کر

ریوالور نگاننا چاہا مگر عمران نے لیے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ "دوساقعی" ..... جوانابری طرح جو نگا۔

" ہاں۔ ایک کا نام تو میں جانبا ہوں۔ وہ مادام برتھا ہے اور دوسرا ایک خوبصورت نوجوان ہے " ...... عمران نے جواب دیا۔

راشیں ہی ہوگا۔ بہر صال وہ دنوں اس عمارت میں قبیر تھے ہیے۔ حہارے ساتھی نے کو برا بم سے تباہ کر دیا ہے اور ظاہر ہے عمارت کے ساتھ ان کے برزے بمی فضا میں بھر کیچ ہوں گے ...... عمران نے

۔ مصکی ہے - میں اکیلا ہی تم سے اپنے سب ساتھیوں کی موت کا وانش منول کے وسیع ومریفی کمیاؤنڈ میں اس وقت عجیب سامنظر تماید عمران کمیاؤنڈ کے درمیان میں ایک طرف بڑے مطمئن انداد میں کوا تھاجیکہ اس سے جندقم کے فاصلے برجواناسنے النے موجود تھا۔ان دونوں سے برے بٹ کر ٹائیگر اور صفدر کھوے تھی سی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تے وہ سب ایمی ایمی وانش مزل بینچے تھے۔اورعباں آتے ی خم تمونک کر میدان میں آگئے تھے۔ محج تماري موت پرافسوس مو گاجو اناستم واقعي ولراور نذر آدي ہو۔اس مے بھت سے واد کرنے کی جائے تم نے تجے چیلے کیا ہے ۔ عمران فيوانات كاطب بوكركما موت كى كاتى بيابى معلوم بوجائ كارجوانان آج عل جلتے بھی شکار مارے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بی مارے ہیں۔ مجواتا ف بدے براعماد لج س جواب دیتے ہوئے کہا۔

مے بھرے پر احمینان کی مسکر ایٹ دیگئے گئی۔وہ می گیا تھا کہ حمران اس حقیقی کو ٹریپ کرے دانش مزل نے جانا چاہائے ۔ ٹاکہ اے دہاں آسانی سے قدیر کرسکے۔ " مرافیال بے کہ تم کوئی دھوکا نہیں کرد گئے " ..... جوانا نے

نیمی چلنے ہی سینچے مزکر کہا۔ بہیں بھتی وحوکا کسیا۔ تم ہی بحر کر اپنے ارمان مکال لینا-۔

عران نے بزے پراعتاد لیج میں کہااور جوانانے سرطادیا۔ شیکسی تیزی سے دوڑتی ہوئی دانش مزل کی طرف دوڑی چلی جارہی تھی۔

لات گھومتی ہوئی عمران کی نسلیوں کی طرف بڑھی۔

عمران مثو تولو کے اس خو فناک داؤ کے متعلق الحمی طرح جانیا تھا۔

اس لئے اس نے اپنے آپ کو اس داؤے بھانے کے لئے اوپر والے دحر کو تبری سے پیچیے کیااور بچرپلک جھیکتے میں اس کا جسم کمان کی صورت

اختیار کرنا چلا گیا اور اس کمح عمران قلا بازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔جوانا كايه خوفناك داد ناكام بو كياتحااور وه الك بار بحرسيدها كورا حريت

بحری نظروں سے عمران کو دیکھ رہاتھا۔ یہ داؤجایانی مارشل آرٹ کی ا کیب قسم شو تولو کا محضوص داؤتھا اور اس سے کسی کا بچنا بظاہر ناممکن

ہوتا ہے ۔ کیونکہ داؤ مارت والا مقابل کو دائیں بائیں کسی طرف نہیں نگلنے دیتا۔ وہ اتنی تنزی سے وار کر تا ہے کہ اگر مقابل اس سے

بچنے کے لئے دوسری طرف کو اچھے تو وی لات گھوم کر دوسری طرف وار كرتى ب اوريد داؤاكر تھك طرح لك جائے تو ايدى كى مدو سے

مقایل کی بسلیاں اس سے جسم میں تھس جاتی ہیں اور نیجہ صاف ظاہر ب ساس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقة تھا اور وہی طریقة عمران نے استعمال كياتها مكريه طريقة اپنانااوراس پرفوري عمل كرنا انجيے انجيے

لڑا کوں کے لئے ناممکن ہو تا تھا۔ یہی دجہ تھی کہ جوانا کی آنکھوں میں حرت كآثارا بحرآئے۔

" کھڑے کیوں ہو ۔ کیاا کی ہی داؤآ آیا ہے "..... حمران نے اس کا

مفحکہ اڑاتے ہوئے کہا اور دوسرے کیے جوانا ایک بار پر تیزی ہے حركت مين آيا اور اس باراس نے مارشل آرث كاسب سے خطرناك

سنوجوانا۔ ابھی تھوڑی دیر بھر ہم دونوں کے در میان کوئی مذکو فیصلہ ہوجائے گا۔ مگر اس سے پہلے میں جا نناچاہتا ہوں کہ حمہارا تعل کس تنظیم ہے ہے "..... عمران نے یو تھا۔

" میں ماسٹر کر ہوں ".....جوانانے سیسے پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑے فخريه ليج من كما-

" اوه سيه بات ب- حمارا تعلق ماسر كرز س ب سيشه و فاتلوں کی بین الاقوامی تنظیم ۔ مگر میرے خلاف مہیں کس نے ہاڑ کر تھا"۔ عمران نے سربلاتے ہوئے کہا۔

" محجے نہیں معلوم سیہ کام الرث کر تا تھا"..... جوانا نے جواب

" تُصكِ ب شكريه -آؤاب! في تمام صرتين تكال لو " ...... عمران نے کمااور پر تن کر کھواہو گیا۔

جوانا کا جمم بھی عمران کی بات سفتے ہی تن گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ تنزی سے سیدھے ہوئے اور آنکھوں میں بے پناہ چمک انجر آئی اور مچروہ برے محاط انداز میں قدم افھایا عمران کی طرف برصاراس کی تیز نظریں عمران پرجی ہوئی تھیں۔

مگر عمران یوں مطمئن انداز میں کھڑا تھا جیسے اس کے سلمنے دیو قامت ماسٹر کر جوانانہیں بلکہ کوئی بچہ کھزاہو۔

جوانا ایک لی کے لئے عمران کے سلمنے کھوا اے گمری نظروں سے ویکھتا رہا۔ بچر اچانک امریوں کے بل تیری سے محوما اور اس کی

داؤآزیایا تھا۔اس کے دونوں ہاتھ پھیل کر آگے بزھے تھے ۔ مگر عمران کے قریب بنجنے ہی اس نے دونوں ہاتھوں کو یتھے کی طرف کھینے بیااو، ایک زور داریج ہار کر اس نے اپنا گھٹنا موز کر عمران کے بیٹ سر مارنا چاہا۔اس داؤس لاز اُمقابل فریب کھاجا تا تھا کیونکہ اس کی نتام تر توجہ ہاتھوں پر مرکو زرہتی تھی۔مگر عمران یکدم فضاس اچھلااور اس طرح ند صرف وہ گھٹنے کی ضرب سے نئے گیا بلکہ اس کی دونوں ٹانگیر پوری قوت سے جو انا کے سیسنے ہر پڑیں اور جو انا ایک جج مار کر پشت کے بل زمین پرجاگرا۔

"افھو۔افھو۔ابھی سے زمین سے چپئے لگے ہو"...... عمران نے زمین پر پیر جماتے ہوئے مضحکہ الزانے والے انداز میں کہا اور جو انا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس بار افھتے ہی وہ تیزی سے جھکا اس کے دونوں ہا تق زمین سے تکے اور بچروہ کسی گیند کی طرح سمٹ کر گوئی کی طرح سلمنے کھڑے عمران سے آنگرایا۔

اوراس بار عمران اس کی زدے نہ نگی سکااور وہ پشت کے بل زمین پر جا گرا جو اناکا جسم اس کے اوپر تھا اور جو انائے عمران کے زمین پر گرتے ہی پوری قوت سے اپنی دونوں کہنیاں عمران کی لیسلیوں میں ماریں اور سابقہ ہی اس کا سرپوری قوت سے عمران کی ناک سے نکرایا۔ای کمح عمران کا جسم بری طرح تریا اور اس کی دونوں ٹانگیں تریی سے سمٹیں اور جو انافضا میں امچل کر دورجا گرا۔

) کے مسین اور جوا با حصامیں اپس سر دور جا سرائیہ عمران الچمل کر سیدھا ہوا۔اس کی ناک سے خون رسنے نگا تھا جبکہ

جوانا کی کمنیوں نے اس کی سلیوں کو بری طرح چفا دیا تھا۔ یہ عمران ی تھا جو جو انا کے اس خو فغاک داؤکے باوجو دائلے کر کھڑے ہوئے میں . کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے سر کو جھٹکا دے کر دماغ پر کھیلتے ہوئے اند حروں کو دور کیا۔البتہ اس کے سینے میں درد کی ترابری دورنے گئی تھیں اور پھراس کی آنکھوں میں وحشت کے آثار چھاتے <del>علے گئے۔</del> اوحرجوانا بھی تیزی سے اللہ کر کھوا ہو گیا۔ مگر اس بار عمران نے اے مزید کوئی داؤ استعمال کرنے کا کوئی موقع نه دیا اور اس نے شو تو لو کا وی داؤجوا ناپراستعمال کیاجو جوا نانے پہلے کیا تھا۔عمران لثو کی طرح ان ایریوں پر گھوہااور پھراس کی لات پوری قوت سے جوانا ے وائیں پہلو پر بری اور جوانا لڑ کھوا کر بائیں طرف جھکا ہی تھا کہ عمران کی لات پلک جمپینے میں گھوم کر بائیں بہلو پر بڑی اور جوانا کسی

کے ہوئے جہتے کی طرح زمین پر گرتا جا گیا۔
عمران کے بوٹ کی ایزی پوری قوت ہے جوانا کے دونوں بہلوؤں
پر بڑی تھی اور جس جگہ اس کی ایزیاں بڑی تھیں دہاں ہے نہ صرف
کمال چھٹ گئی بلد گوشت بھی پھٹا جا گیا تھاادر خون کے دھے جوانا
کی قسفیں پر چھلتے جا گئے ۔جوانا نے نیچ گرتے ہی پلک کر اٹھنا چاہا
مگراب عمران پر جمنوں سوار ہوگیا تھا۔وہ اچھل کر آگے بڑھا اور اس کی
لات پوری قوت ہے جوانا کے دائیں رضار پر بڑی اور جوانا کا گال اس
طرح پھٹا جا گیا جسے کسی نے گرزمار دیا ہو۔اس کے طاق ہے جے جو تی کئی۔
فرل گئی۔

"ا تھو بڑانا اور مردوں کی طرح لڑو۔ اہمی حبارے جسم کی بہت ی بڈیاں سلامت ہیں ".....عمران نے غزاتے ہوئے کہا۔ " من شكست تسليم كر حيكا بهون ماستر- أب تم تحقيم كولى مار دو" -جوانانے تھنچ ہوئے لیج میں انگ انگ کر کہا اور مقابل کو ماسر کہنا حتى شكست كى وانع دليل تهى -جوايا مردوں كى طرح لڑا تھا اور اس نے مردوں کی طرح ہی اپن شکست تسلیم کی تھی۔ عمران نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں مٹی کی طرح جوڑا۔ یہ اس بات کا کاشن تھا کہ اس نے اور ائی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور بھراس نے جھک کر جوانا کا ا کی بازو پکزااوراے تھینے کر کھوا کر دیا۔ " محجے کولی مار دو ماسٹر۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ زندگی میں يبلى بارس نے شكست تسليم كى بي " ..... جواناكى آنكھيں دھندلا كى تھیں اور اس کے بگڑے ہوتے منہ سے الفاظ رک رک کر نگل رہ سی جہاری طرح باسٹر کر جس ہوں ۔ مراکام لوگوں کو بارنا نہیں بچانا ہے " ... عمران نے کہا اور بھراہے مہارا وے کر عمارت کی طرف بڑھیا حلا گیا۔ • عمران صاحب آپ نے کمال کر ویا۔ یہ تو انتہائی خوفناک لڑاکا ب اسد صفدر نے آگے بڑھ کر کہا۔ " ہاں صفدر ۔ مارشل آرٹ میں شاید ہی اس کا کوئی مقابل ہو۔ برطال اسے ذرینگ روم میں لے علو۔ باتی باتیں وہیں ہوں

عمران نے دوسری لات حلائی مگراس بار جو انانے اتہائی بھرتی ہے اس کی ٹانگ دونوں ہاتھوں میں بکڑلی اور پھر ایک جھٹکا دے کر اے یجھے گرا دیا۔عمران لڑ کھوا کر پشت کے بل زمین پر گرا ہی تھا کہ جوانا کسی وحثی سانڈ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔اس کا پھرہ بگڑ گیا تھا۔ دایاں گال پھٹ چکا تھا۔ مگربے پناہ طاقت کے بل پراب بھی وہ اپنے قدموں پر ہی کھڑا تھا اور بجراس نے پوری قوت سے زمین پر پڑے ہوئے ممران پر چھلانگ نگادی۔ ممران نے اس کے چھلانگ نگاتے ہی تیزی سے لینے دونوں مھٹنے کھڑے کر لئے اور جوانا کا جم اس کے کھٹنوں سے پوری قوت سے نکرا گیا اور جوانا کے علق بے ایب کر بناک چیج نگلی اور وہ پلٹ کر زمین پر گرا۔ عمران کے دونوں گھٹنوں نے اس کے سینے کی پسلیاں تو ڑ ڈالی تھیں۔جواناز مین پر گرتے ہی بری طرح ترسيخ لكا- وه اليب بار بحرافصن كى كوشش كرربا تعاكم عمران ا چمل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی لات ایک بار پھر فضا میں بھلی کے

کو ندے کی طرح کیلی اور اس بار اس کے نشانے کی زو میں جواناکا بایاں جمزاآ گیااور جوانا کے حلق سے بے اختیار ایک اور پیج ڈکلی اور اس نے زمین پر بری طرح سرمار ناشروع کر دیا۔اس کے بائیں جبرے اور گال کا بھی وہی حشر ہوا تھاجو وائیں کاہوا تھا۔ عمران نے اس ایک بار بچرلات اٹھائی مگر اس کمح جوانا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ذال دیں اور عمران نے لات روک لی ۔ یہ

شكست تسليم كرنے كاكاش تحااورجواناا بن شكست تسليم كر جكاتحا۔

آئے اس لئے تقیناً تم نے سر کے ملک میں کوئی قتل نہیں کیا۔ باتی رہ گیا مرامسئلہ۔ تو چونکہ یہ مرا ذاتی مسئلہ ہے تم مرے ملک کے خلاف کسی جرم میں ملوث نہیں یائے گئے ہو ۔اس لئے میں ای جانب سے تمہیں معاف کر ماہوں۔ تم اگر چاہو تو میرے ملک سے واپس جا سکتے

ہو \* ۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لیج میں کما۔ م تم كريب مو ماسر بهت كريب مين تمهاري عظمت كو سلام کر تا ہوں اور آج میں تمہارے سامنے عہد کر تا ہوں کہ آئندہ کسی کو

آنگھیں کھول دی ہیں "..... جوانا نے انتہائی مصبوط کیجے میں جواب " مجعے یقین ہے کہ تم اپنا یہ عہد مردوں کی طرح نبھاؤ گے۔ برحال تم مري طرف سے آزاد ہو۔ جہاں جي چاہے جاسكتے ہو "-عمران

معاوضہ لے کر قتل نہیں کروں گا۔ تم نے این عظمت سے مری

نے کری ہے انھتے ہوئے کہا۔ " ماسٹر۔ تم تھے اپنے قدموں میں جگہ دے دو میں اب کہیں نہیں

جاؤں گاسس زرحویدغلام کی طرح تمہاری خدمت کروں گا"..... جوانا نے تیزی سے بیڈے اتر کر عمران کے پیر پکڑتے ہوئے کہا۔ ا ارے ۔ ارے ۔ میرے پیر چھوڑ دو۔ میں پہلے ہی ایک حبثی کو بری مشکل سے بال رہا ہوں ۔ کم بخت نے شراب بی بی کر میرا براغرق كر ديا ہے ۔ نه جھى مد ۔ ميں بمك وقت ووكو نہيں بال سكا" - عمران نے اپنا پر تھراتے ہوئے کہا۔

گی'..... عمران نے کہا اور صفدر اور ٹائیگر نے آگے بڑھ کر جوانا کو سنجال لیاجو اب بری طرح لر کھزا رہا تھا اور عمران تیزی سے چلتا ہو ڈریننگ روم کی طرف بڑھتا جلا گیا اور پھر عمران نے ڈرییننگ روم میں نه صرف این چونوں کا علاج کیا بلکہ خود بی جوانا کی لپسلیاں اور اس کو

چمرہ ورست کر کے اور اس کے ووٹوں پہلوؤں میں موجو و کھاؤ کا ماہم ڈا کٹری طرح علاج کر ویا۔ \* اب تمهارا کیا پروگرام ب جوانا \*..... عمران نے کرس پر بیشے ہوئے سامنے بیڈ پر پڑے بٹیوں میں لیٹے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر

کہا۔صفدراورٹائیگر بھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ " میں جہارا مجرم ہوں ماسر - جہارا جو جی چاہے مرے ساتھ سلوک کرو۔ ویسے میں نے حمہارے جمیہا وشمن آج تک نہیں ویکھا جو مقابل کون صرف فوری موت سے بچائے بلکہ اس کاعلاج بھی کرے۔ جوانانے بڑے سنجیدہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کمار

"سنوجوانا محج مهاري تعظيم ك متعلق علم بيدتم جار ممربو اور اب جہارے علاوہ تین ختم ہو عکے ہیں۔ کو س نے انہیں بھی نہیں مارا۔ الرث کے بم نے ان کا خاتمہ کیا ہے اور الرث جمثا لگنے سے میرے ہاتھوں سے لکل کر کھڑی میں اور وہاں سے نیچ سڑک پرآ

گرا۔بہرحال جمہاری تنظیم کا ناتمہ ہو جکا ہے ۔ تھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم خوفناک پیشہ ور قاتل ہو ۔ نجانے اب تک حمہارے ہاتھوں کتنے قتل ہو مجے ہوں گے ۔ مگر چونکہ تم اس سے جہلے میرے ملک نہیں

وعمران سيرزيس ايك قاتل فخر اور لافاني شابريكار

الكالم المرابع الم المنظم جو مرف تين افراد رمشمل تعي و المائية المائية المائية المائين سنجات والف كاعزم وكلمتي تمي

استظم نظرياتي جدردي ركف ك باوجود عمران كو ان ك مقابل مين آنا 🖈 فیشنگ تھری تنظیم نے عمران اور سیکرٹ مروس کو چکرا کر رکھ دیا۔

كيا عمران استظيم كوفتم كرفي المياب وكيايا خديهي استظيم مين شال بوكيا الك ايك كمانى جے يراه كرآب ايك بار پريشنيم كرنے ير مجور بو جائي عے

ك مظركليم ايم ال كاقلم بمشدمنفر: رابول بر كامزن ربتاب.



يوسف برادر زياك

" تھك ہے ماسر حمارى مرضى - مگر ميں حمبارے علاوہ ز نہیں رہ سکتا۔ جو انا صرف اپنے ماسٹر کے پاس زندہ رہ سکتا ہے ور نہیں "..... جوانانے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کمااور مجروہ اجانگا پوری قوت سے دوڑا اور اس نے بوری قوت سے اپنا سر سلمنے وا دیوار سے ظرادیا۔ایک دهماکه بواادر عمران کویبی محوس بواقع جوانا كاسر نكروں ميں تبديل ہو چكا ہے ۔ مگر جوانا آخ جوانا تھا۔ ات خوفناک نکر کے باوجود اس کا سرند صرف سلامت تھا بلکہ وہ لین قدموں پر بھی کھڑا تھا اور جو انانے ایک بار پھر آگے بڑھ کر پہلے ۔ زیادہ قوت سے سر دیوار میں مارنا چاہا۔ مگر اس سے پہلے کہ اس کام دیوارے نکراہا۔عمران نے لیک کر اے بچھے تھی لیا۔

" الجها بھئ الجها۔ تم میں بھی بھگتوں گا۔ اور کیا کروں "...... عمران نے بڑے مایو سانہ کچے میں کہا۔

فکرید اسر - بهت بهت شکرید - حمیس جوانا سے مجمی کوئی شكايت مد بوگ "..... جوانانے مسكراتے بوئے كما اور عمران ك

سلصف رکوع کے بل جھکما جلا گیا۔

سفاک مجرم - جن کے ساتھ عمران کے بادر پی سلیمان کو جان کیوا مقابلہ کرنا پڑا۔ کیاسلیمان مجرموں کے ہاتھ ہلاک ہوگیا۔ یا ؟ كياعمران اور فورشارز ان سفاك بجرمول كويكرن اورياكيشياك بزارول معصوم بچول کی زندگیال بچانے میں کامیاب ہوسکے یا ناکامی ان کا مقدر تھری؟

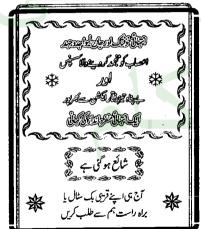

عمران سرزين فورشارز كے سلسلے كا ايك دلچسپ اور منفرد ناول

\_\_\_ جو پاکیشاہے معصوم بچوں کو اخوا کرکے غیر مکی ادویہ ساز لیبارٹریوں کو فروخت كردية تق جهل ان پر انجانی زبرلی ادویات كتجربات كے جاتے۔

مقاک مجرم - جنهوں نے پاکیشاے سینکڑوں بزاروں خاندانوں کو انتہائی سفاکاند انداز

سفاک مجرم کسسه جن کا طریقه کار اس قدر پراسرار تعاکمه عمران اور فورشارز باد جود انتهائی كوشش كے ان كامعمولي ساسراغ بھى نداگا سكے۔

سفاک میمرم کسسے جن کے ظاف فور شارز نے اپنی تھل ہاکائی کا برطا اعتراف کرلیا۔ سفاک مجرم السسجواليخ ظاف بر ثبوت انتبائل سفاكى سے منادياكرتے تھے۔

بے بس ہوکررہ گیا۔ کیوں؟



## ۱ عمران سیرز میں ایک منفرد انداز کی کہائی ۱ مس

الشوشك بإور المليك

کو نشانے ازی ش ونیا کا بے مثل مهات کے والو اسٹر کوافٹ عمران کے ملک شا آگر شوکر نے کا اعلان کرنا ہے اور عمران اسے چلیج کر دیتا ہے نشانے بازی شا مهارت کا چنیج مقابلہ ۔ اسٹر کرافٹ بمقابلہ عمران ۔ چیت انگیز مظاہرہ ۔ ملک مقلبلے کے ایسے آئیٹم جنہیں ویکھ کرسینکووں افراد کی آٹیکھیں خوف اور حجرت ۔ چھٹ مقلبلے کے ایسے آئیٹم جنہیں ویکھ کرسینکووں افراد کی آٹیکھیں خوف اور حجرت ۔ چھٹ مگئیں۔

ی کیا گیا جرم کالیک بیااچهوتا اورب داغ منصوبه که عمران اور بلیک زیرو دیکھتے تی رہ گ اور جرم ممل برگیا۔

جل جرم کا مضوبہ عمل موتارہا۔ بحرم کام کرتے رہے لیکن ٹمان اور سکرٹ ممروں ج کی بوسو تھنے کے بادجود اے دوک نہ سکے کے بوں ؟

کل کیا عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی اور اس کی چھٹی حس اس اچھوتے منصوبے ۔ سامنے سے کار ہو کر رہ گئی ؟

کلا کیک ایسا جرم جو عمران کی ذخی صلاحیتوں کے لئے بہت برا چینٹی برس کرمائے آ اس چینج کا نتیجہ کیا نظار جیت انگیز یا صرت انگیز۔

< quidantails >

يوسف برادرز بإك كيث ملتان

پاور ایجنٹ جو اپنی کارکردگی کے لحاظ ہے کاراکاز کے لئے موت کافرشتہ تابت ہوا۔

پاور ایجنٹ کون تھا؟ کیادہ اسپنے ہے بناہ ایکٹن کے بادجود اسپنے مشن عمل
کامیاب بھی ہوسکا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔؟

وو لحجے جب پاور ایجنٹ اور ماریلا دونوں آیک جدید ترین نیل کاپٹر میں محو پرواز تھے
لین اجھائی کیلی کاپٹر کا تمام نظام جام ہوکررہ گیا اور بیل کاپٹر میدھا سندر عمل
جاگرا۔

جاگرا۔

انجائی دلیس واقعات

انجائی دلیس واقعات

انجائی دلیس واقعات



6222222222222222222

يوسف براورز بإك گيٺ ملتان

باورا يجنط

کاراکار ایک بین الاقوای مجرم تنظیم جس نے پاکیشیاے ایک سائندان کو فارمو۔

لانے کامٹن سونیا گیا۔ پاور ایجنٹ جواکیلامونے کے باہود کاراکاز کے پیکروں تربیت یافتہ افراد کو روند آ

ہے برس یہ ہے۔ پاور ایجنٹ جسنے اپنے خوفلک اور پاورفل ایکشن سے مرطرف الشیں ہی الش

سیرین ... منطواور دلیپ کردار جس نے قدم قدم پر پاور ایجنٹ کی مدکی ۔ کے اسلا آیک نیامنفواور دلیپ کردار جس نے قدم قدم پر پاور ایجنٹ نے اسے بسائل کرنے کا فیصلہ کرلیا کیا مارسلا پاور ایجنٹ کے اتھوں ہلاک ہوگئی ۔ یا؟

باور ایجنٹ جس کی امداد کے لئے عمران اور پاکیشیا سیرٹ مروس کی علیحہ دیم میجیم اور ایجنٹ کو پہلی پیری ۔ لیکٹ عمران اور ایکٹ کو پہلی پیری ۔ لیکٹ عمران اور ایکٹ کو پہلی پیری ۔

اور پیل ہے۔ مارسلا جو کاراکازے اعلیٰ عہدیدار کی بیوی تھی لیکن اس نے پارد ایجٹ کی قد رینمائل کی۔ کیوں اور کیے۔۔۔۔؟